



- 14



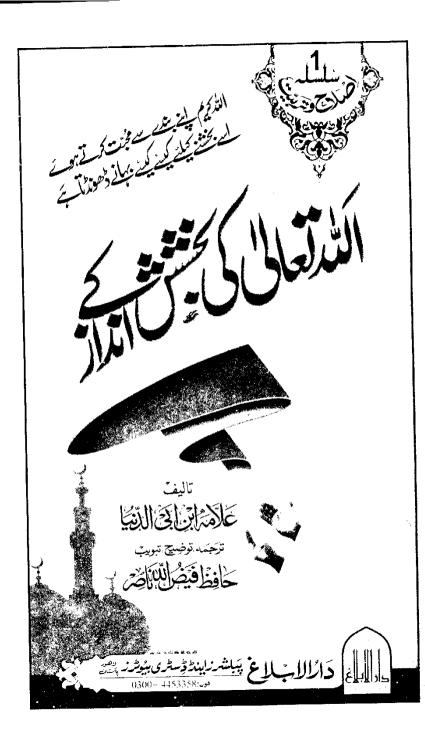





# مصيبتيں کيوں آتی ہيں؟

﴿ وَ مَا آصَابُكُمُ مِّنَ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اللَّهِ مَا كَسَبَتُ اللَّهِ مَا كَسَبَتُ اللَّهِ مَا كَسَبَتُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْعُولُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللّ

(الشوري: ۲۲/۲۳)

''اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہوہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے (یعنی تمہارے گنا ہوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے )اوراللہ تعالیٰ بہت سارے گنا ہوں کو تو معاف فرمادیتا ہے۔''







# آ ز مائشیں اللہ کا انعام ہیں

((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا ابْتَلَاهُمْ) "جب الله تعالى سى قوم كے ساتھ خير و بھلائى كا ارادہ فرماتا ہے تو ان كى آ زمائش كرتا ہے۔"



سنن الترمذى: ٢٣٩٦ـسنن ابن ماجه: ٣١٠٤ـمسند أبى يعلى الموصلى: ٢٢٢٦ـ المعجم الأوسط للطبرانى: ٣٢٢٨ـمسند الشهاب للقضاعى: ١١٢١ـ شعب الإيمان للبيهقى: ٧/ ١٤٥٠.



# فرست مضامین

| •                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| رف تمنا: 17                                                                             | *        |
| حروف هام                                                                                | <b>*</b> |
| امام ابن ابی الدنیار شک کی زندگی پر ایک نظر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | *        |
| مصائب ومشكلات (حقیقت، اسباب، ثمرات)                                                     | ₩        |
|                                                                                         |          |
| انبياء عَيْظٍ پرآزمانيس الله                                                            |          |
| الله الله الله يارول كو آزما تا ہے                                                      | *        |
| سخت آ ز ماکشیں تو نبیوں پر آئی ہیں!۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 | *        |
| رسول الله مَعْ اللَّهُ كَي تَكْليف كَي شعرت 35                                          | <b>⊕</b> |
| آپ مَنْ اللَّهُمُ بِندره دن تک سونه سکے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | <b>⊕</b> |
| رسول الله مَنْ لِيْنِ كُو بخار كا دو ہراا جر و ثواب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *        |
|                                                                                         |          |
| آ زمائشوں کی حقیقت اور فوائد وثمرات                                                     | ,<br>×:• |
| آ زمائش کا آنا ایمان کی علامت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |          |
| آ زمائش کا آنا محبتِ اللی کی دلیل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |          |
|                                                                                         |          |

قبرکی مٹی کی خوراک بننے سے بہتر ہے اجر کا باعث بن جائے!۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 59

| 9  | تعالیٰ کی بخشش کے انداز                                                      | الله       |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 60 | اگر ہم بیار نہ ہوتے تو ہمارا اجر بھی کم ہو جاتا!                             | *          |
| 61 | کسی تکلیف کو دُور کرنا اللہ کے لیے چندال مشکل نہیں ۔۔۔۔۔۔۔                   | <b>*</b>   |
| 62 | الله تعالی جو بہتر سمجھتا ہے وہی کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *          |
| 63 | کیا اللہ ہم ہے رُوٹھ گیا ہے؟                                                 | <b>*</b>   |
| 63 | وہ کسی ہے شکوہ نہیں کرتے تھے!                                                | *          |
| 63 | وہ تکلیف پر کراہنے کو بھی ناشکری سمجھتے تھے ۔۔۔۔۔۔                           | <b>*</b>   |
| 64 | الله سيا پنائيت كاسلسله نه تو زے!                                            | *          |
| 65 | موت آئے تو مغفرت والی، زندگی ملے تو عافیت والی ۔۔۔۔۔۔                        | <b>(2)</b> |
| 66 | ا ہے کبھی کوئی آ ز مائش ہی نہیں آئی!!                                        | *          |
| 66 | الله کی پیند ہی میری پیند ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | <b>(</b>   |
| 67 | مجھے کمزور کر دے، مجھے کمزور کر دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | <b>*</b>   |
| 67 | عروه بن زبیر برطف کے صبر وشکر کا ایمان افروز واقعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | *          |
| •0 | امراض کے فضائل اور مصائب ومشکلات کے ثمرات آگائی ا                            | ) <b>-</b> |
| 81 | تکلیف کے کمات سے خطاؤں کے کمات کا خاتمہ ۔۔۔۔۔۔۔                              | *          |
| 81 | ورخت کے پنول کی طرح گناہ جھڑنے لگتے ہیں                                      | *          |
| 83 | گناه ان طرح فتم جس طرح لو ہے کا زَیگ فتم ۔۔۔۔۔۔۔                             | *          |
| 85 | مرض کے باعث جھوٹ جانے والے اعمال کا ثواب۔۔۔۔۔۔                               | *          |
| 86 | مسلمان پرآنے والی ہر تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔                | <b>@</b>   |
| 90 | اُحد پہاڑ کے برابر گناہ بھی معاف!                                            | •          |
| 91 | آ ہانی برف کی طرح گناہوں سے پاک وصاف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | <b>%</b>   |

| LES PAR | - |
|---------|---|
|         | ~ |

| گناہوں سے اس طرح صاف، جیسے جاندی ہوشفاف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 92                                     | ٠        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہاتی نہیں رہتا!                                           | *        |
| صبر وشكر پر بهترين بدله ليجيے 93                                                         | *        |
| اجرنبیں بلکہ گناہوں کا کفارہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 94                                             | *        |
| اللہ کے ہاں ایک آنسو کی قیمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | <b>*</b> |
| دنیا میں ہی اُخروی عذاب سے خلاصی ۔۔۔۔۔۔۔ 95                                              | €        |
| دنیا میں بخار ہونا اُخروی سزا کے مترادف ہے۔۔۔۔۔۔                                         | <b>③</b> |
| مریض کو حاصل ہونے والے چارانعامات                                                        | *        |
| مغفرت سے نوازا ہوا ادر گناہوں سے پاک جسم                                                 | <b>⊕</b> |
| صحت یا بی یا موت تک اعمال کا سلسله جاری                                                  | *        |
| ایک رات کے بخار سے تمام گناہ معاف!                                                       | <b>*</b> |
| الله ہی سے شفایا بی کی اُمیدر کھنے پر آ زمائش کا صلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>⊕</b> |
| الین نئی خِلقت که کوئی گناه باقی نه رہے گا 101                                           | �        |
| گزشته گنا ہوں کا کفارہ اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 101                   | <b>*</b> |
| بخار؛ اُخروی سزامیں سے حصہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | *        |
| بہتر خون ادر اچھی صحت عطا کر دی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | *        |
| ایک بیاری سے تین فضیلتوں کا حصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | *        |
| ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ۔۔۔۔۔۔۔105                                                    |          |
| گناہ؛ درخت کے بتوں سے بھی تیز جھڑنے لگتے ہیں!۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 105                             | *        |
| تین دِن تک بیارر ہے والے شخص کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | *        |
| مریض کی دعا رَز نہیں کی جاتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |          |
| لا چار شخص کی دعا کواللہ قبول فرما تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | J 🌸      |
|                                                                                          |          |

| 0. d2 <b>4</b> S)0 |   |
|--------------------|---|
| LES LONG           | ኢ |
|                    |   |

| ا کر بندہ مومن کو بیاری کے اجر وثواب کا پیتہ چل جائے تو!۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | *        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| حالتِ مرض میں ان اعمال کا اجر تکھا جاتا ہے جو بندہ تندر تنی میں کرتا ہو۔۔۔۔۔ 110             | *        |
| ایک رات کے بخارے گناہوں کا صفایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | *        |
| بیاری کی گھڑیوں سے گناہوں کی گھڑیوں کا خاتمہ                                                 | ⊛        |
| مریض کے لیے تین عظیم انعام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | <b>⊕</b> |
| درجات کی بلندی اور گناہوں کی معانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | �        |
| گناہ ایسے گرنے لگتے ہیں جیسے درخت کے پتے!                                                    | <b>*</b> |
| جسمانی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 115                                       | <b>æ</b> |
| مومن کی برائیوں کا بدلہ دنیا میں ہی!116                                                      | <b>®</b> |
| جسم ناتوان ہوا تو مغفرت بھی مل گئی! 116                                                      | *        |
| حچوٹی ی تکلیف ہے بھی گناہ معان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | *        |
| رَگ پھڑ کنے کی تکلیف پر بھی اس قدراجر و ثواب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | *        |
| چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ۔۔۔۔۔۔۔118                               | <b>æ</b> |
| یاری کے آخری کمی تک عمل لکھا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ 118                                            | *        |
| سب سے نضیات والے عمل کا اجر ملتا رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ 119                                         | *        |
| اگرتم صبر كروتو جنت ملے گی!                                                                  | *        |
| گناہ ایک بھی نہ لکھا جائے اور نیکی دس مُنالکھی جائے ۔۔۔۔۔۔۔120                               | *        |
| جہم کے ہر جوڑ کواجر و تواب ملتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | •        |
| ات الله تعالی یا در کھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | *        |
| بخار؛ گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | <b>®</b> |
| الله اپنے بندے کو بیاریوں کے ذریعے آزماتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | *        |
| اس كا گناه مت لكھنا! 123                                                                     | •        |

| غالی کی بخشش کے انداز | الله<br>     | -        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| باری میں تین دِن کے صبر سے سارے گناہ معاف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | *            | }        |
| بیاری کا کسی سے تذکرہ نہ کرنے کا اجر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | *            | }        |
| تين دِن تك اپني تكليف چھپائے ركھنے كا انعام                                                                     | *            | 9        |
| بیاری کی حالت میں آخرت کا خیال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             | Œ            | 9        |
| صحت یابی کے بعد نیک عمل کے ذریعے شکرانے کا اظہار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | *            | B        |
| (6)-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1                                                                       |              |          |
| ب قر امراض کے عسل ج                                                                                             |              |          |
| تمام تکالیف کے لیے رسول اللہ تاثیر کا تعلیم فرمودہ وَم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | 9            | ₿        |
| جبراً عن عليظاً كالعليم فرموده وَم جبراً عن عليظاً كالعليم فرموده وَم                                           | ર્શ          | <b>£</b> |
| بخار کو پانی کے ساتھ شفنڈا کرلیا کرو ۔۔۔۔۔۔ 145                                                                 | ું હ         | <b>⊕</b> |
| بخت سے بخت بخار ہے شفایا لی کانسخہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | ´ (          | <b>*</b> |
| ل کی تقویت اور بیاری کے خاتمے کا علاج بالغذا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 148                                                | ، و          | <b>®</b> |
| س دعا کی برکت سے بخار اُنر گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              | 1 (          | <b>*</b> |
| بْراتيل مَالِنَا نَے نبی مَنْ لِیْنَام کوایک دَم سکھایا                                                         | 7.           | <b>®</b> |
| سم کے کسی بھی جھے میں تکلیف کا دَم ۔۔۔۔۔۔۔151                                                                   | •            | ⊛        |
| بول کو کن الفاظ کے ساتھ پناہ دینی جا ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 152                                               | <i>.</i>     | *        |
| نتدکی پناہ میں آنے کے بہترین کلمات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | )I           | *        |
| نظمات ہر بیاری کی دوا ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   | <b></b>      | <b>®</b> |
| وڑے اور چھنسیول کا علاج 155                                                                                     | <del>i</del> | *        |
| ڑھ کی تکلیف کا دَم 157                                                                                          | وا           | *        |
| ة ذا <b>ت</b> كا دَم 157                                                                                        | <b>7.</b>    | *        |
|                                                                                                                 |              |          |

بهترین عیادت وه ہے جومخضر ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔ 173

14

| 15          |                            | شش کے انداز         | لدتعالى كالمجتنا |
|-------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 174         | ریک عیادت کی جائے ۔۔۔۔۔۔   |                     |                  |
|             | کے پاس نہ بیٹھا جائے       |                     |                  |
| 175         | ، جاسکتی ہے۔۔۔۔۔           | بیں عیادت کے        | ، ہرتکلیف        |
| 175         | ت                          | کے چھالواز مار      | ﴾ عيادت          |
| 177         | ِقت کون سی دعاء پڑھی جائے؟ | کی عیادت کے و       | ، مریض<br>ا      |
| as a second | بي 🗗                       | ~°°                 |                  |
|             | دیگرامورکابیان             |                     | •                |
| 183         | نبي سَالِينَا كا خواب      | کی وہا کے متعلق     | ه مدیخ           |
|             | ب گناه بی بنتے ہیں!        |                     |                  |
| 184         | ، ہے کیا مراد ہے؟          | نمال کے بد <u>ل</u> | بريام            |
| 187         | ې؟                         | کا کیا مطلب ۔       | ا ناشکری         |
| 188         |                            | بامفہوم ہے؟۔۔       | 🥫 صبر کا کب      |
| 188         |                            | دت کا را ہنما ہے    | ﴿ بخار؛ مو       |
| 189         | ندخانه ہے ۔۔۔۔۔۔۔          | مين ميں الله كا ق   | و بخار؛ ز        |
|             | ، کا بہانہ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔     |                     |                  |



### میں اپنی اس کاوش کا

# (ليتهاب

### اییے دادا جان ماسٹر محمر علی کے نام کرتا ہوں!

کہ جن کی شفقت میرے ساتھ ابتدائے تعلیم سے تادم تحریر برابر قائم ہے اور میری اس قصیری کامیابی میں کثیر حصدان کی دعاؤں کا شامل ہے۔ پیرانہ سالی میں رب تعالی نے ان سے بینائی لے کر اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ آخری بار جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے جکیے پر اپنی ایک کتاب دیھی تو استجاب سے اپنے والدگرامی سے پوچھا کہ دادا جان تو اب بصارت سے بھی محروم ہو چکے ہیں، تو پھر وہ کتاب کس لیے پاس رکھی ہے؟ تو جواب ملا کہ بس ہاتھ میں پکڑ کر شؤلتے رہتے ہیں۔ اس قدر ان کی عقیدت دیکھ کر فرطِ جذبات میں آبدیدہ ہوگیا اور باری تعالی سے دعا کی کہ مولا کر یم! میرے دادا جان کو اپنے محبوب پنیمبر شائیا کے اس فرمان کا مصداق ضرور بنانا کہ:

((إِنَّ اللَّهُ قَالَ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ) يُريدُ عَيْنَيْهِ

"نیقینا الله تعالی فرماتا ہے: جب میں اپنے بندے کی دو بیاری چیزوں سے آزمائش کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے، تو میں ان کے عوض میں اسے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ آپ مُنْ اِلْمَا کی (دو پیاری چیزوں سے) مراد دوآ تکھیں تھیں۔ "
دیتا ہوں۔ آپ مُنْ اِلْمَا کی (دو پیاری چیزوں سے) مراد دوآ تکھیں تھیں۔ "
(صحیح بخاری: ٥٦٥٣)



#### © ون تمنا ⊙

# الله كريم اليخ بندے سے كس قدر محبت كرتا ہے!؟

مجھی آپ نے کسی مان کو اپنے بیچ سے محبت کرتے دیکھا ہے، اس کی محبت کی بلندی اور گرائی کا مشاہدہ کیا ہے!! اس ناپائیدار زندگی میں کتنے ہی ایسے مواقع آجاتے ہیں جب کسی کے لیے ڈاکٹر طبیب اور حکیم جواب دے دیتے ہیں اور اپنی بے بسی کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ہم اس مریض کو نہیں بچاسکتے، یہ چند دن یا چند گھڑ ہوں کا مہمان ہے، اب تو دعا ہی کی جاسمتی ہے۔ ایسے مواقع پرصرف ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو آسانوں کی طرف چہرہ کرکے، اپنی خالی جھولی خالق کا کنات اور مالک کا کنات کے سامنے پھیلا کرروتے ہوئے گڑ گڑ اتے ہوئے کلبلاتے ہوئے التجا کیس کرتا ہے کہ:

مالک کا کنات کے سامنے پھیلا کرروتے ہوئے گڑ گڑ اتے ہوئے کلبلاتے ہوئے التجا کیس کرتا ہے کہ:

مالک کا کنات کے سامنے پھیلا کر دوتے ہوئے گڑ گڑ اتے ہوئے کا بیس نے تو ابھی کچھر دیکھا ہی نہیں۔''

بیدائی جان کی قربانی دے کر دوسرے کی جان بچانے والی کون سی ہستی ہے؟ جی ہاں ہید' ماں'' سے کہ جس کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ہے:

"میں نے اپنے بندے کے لیے محبت کے سو درج بنائے ہیں، ان میں سے صرف ایک درجہ مال کو دیا ہے اور بندے کے لیے اپنی محبت کے ننا نوے درجے این محبت کے ننا نوے درجے این رکھے ہیں۔"

مطلب بیر کہ اللہ کریم اپنے بندے سے اس کی مال سے 99 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ مال
کی محبت تو زمانے بھر میں مشہور ہے، مال خود قربان ہوجاتی ہے لیکن اپنے بیچے پر آنچے بھی نہیں
آنے دیتی۔ ایک 'مال'' بھی بیہ برداشت نہیں کرسکتی کہ اس کا بچہ آگ میں جطے، جب اللہ اپنہ بندے سے اس کی مال سے 99 گنا زیادہ پیار ومحبت کرتا ہے تو وہ بیہ کیسے برداشت کرسکتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم کی آگ سے بچانے کے اس کا بندہ جہنم کی آگ میں جلے!! لہذا وہ اپنے گناہ گار بندے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے خود ہی بہت می تدابیراور بہانے پیدا کرتا رہتا ہے، کہ جن کو اختیار کرکے بندہ اللہ کی مغفرت ماصل کرتا ہے۔ یوں وہ اللہ کریم کی مغفرت و بخشش حاصل کرکے کامیاب و کامران ہوکر جہنم حاصل کرتا ہے۔ یوں وہ اللہ کریم کی مغفرت و بخشش حاصل کرکے کامیاب و کامران ہوکر جہنم حاصل کرتا ہے۔ یوں فہ اللہ کریم کی مغفرت و بخشش حاصل کرکے کامیاب و کامران ہوکر جہنم حاصل کرتا ہے۔ یوں فہ اللہ کریم کی مغفرت و بخشش حاصل کرتا ہے۔ یوں فہ اللہ بنتا ہے۔

جب ہم احادیث رسول پرنظر دوڑاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے ہر لمحہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ بھی تو وہ خود ہی بندے کو کسی آ زمائش ومشکل میں مبتلا کردیتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے، رجوع کرتا ہے تو وہ اس کو بخش دیتا ہے۔ معفرت کے لیے بھی تو راستہ سے کا نٹا اٹھا دینے ، بھی نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑنے ، بھی سجان اللہ کہنے پر مغفرت و بخشش عطا فرما تا ہے اور بھی کسی تکلیف پر، بندے پر آنے والی کسی مصیبت کو بہانہ بنا کر، بھی بخار ہوجانے پر، وغیرہ وغیرہ دای لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے:

بندہ تو گنگار ہے رحمٰن ہے تو مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا اور ایک فاری شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ:

پادشاہا جرم ما را در گزار ما گناہگاریم تو امرزگار اور شب اندر معاصی بودہ ایم جرم بے اندازہ بے حد کردہ ایم بید کتاب الله کریم کی بندے سے اس کی کمال محبت کو ظاہر کرتی ہے کہ الله اپنے بندوں سے کیے کیے انداز سے محبت کرتا ہے اور پھرای محبت کی بنا پران کی چھوٹی چھوٹی تھیقوں، آ زمائشوں کو بہانہ بنا کر ان کو جنتوں میں داخلے کے پروانے عطا کرتا ہے۔ علامہ ابن ابی الدنیا کی یہ کتاب "المعوض والکھارات" کے نام سے عربی میں تھی اسے اردو قالب میں جناب حافظ فیض الله ناصر بلاتی سے ڈو ھالا ہے اور اصل کتاب میں مزید اضافہ جات، مقدمہ اور پھر مزید مفید وضاحتیں لکھ کر کتاب کو چار چاند لگادیے ہیں۔ آپ پہلی فرصت میں اس کا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنے قریبی ہر مریض، چار چاند لگادیے ہیں۔ آپ کہنی فرصت میں اس کا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنے قریبی ہر مریض، فراکٹر اور پریشان حال احباب عزیز وا قارب کو تحفہ میں دیں۔ آپ کا دوست آپ کے اس تخفے کی فدر اور تعریف کے بغیر ندرہ سکے گا، جب وہ اس کے مطالعہ کے بعد راحت و سکون کے جھولے قدر اور تعریف کی طرف سے ملئے والی خوشخریوں کا مصداتی اپنے آپ کو بنآد کی کھوگا۔ ان شاء الله فاور ایام کا نتات کی طرف سے ملئے والی خوشخریوں کا مصداتی اپنے آپ کو بنآد کی کھوگا۔ ان شاء الله فاور ایام کا نتات کی طرف سے ملئے والی خوشخریوں کا مصداتی اپنے آپ کو بنآد کی کھوگا۔ ان شاء الله فاور ایام کا نتات کی طرف سے ملئے والی خوشخریوں کا مصداتی اپنے آپ کو بنآد کی کھوگا کے این شاء الله

مُرانِّت البرس ۱۹ مارچ ۲۰۱۳ء



انسان بنیادی طور پر مذہب سے راہنمائی کا طالب ہوتا ہے کیونکداس کے نہاں خانہ دِل میں یہ یقین گھر کیے ہوتا ہے کہ حقیقی صداقت اگرال سکتی ہے تو فقط مذہب سے۔ چنانچہ دین اسلام کے امتیازات اور خوبیوں میں سے میہ بات نہایت اہم ہے کہ اس نے زندگی کے ہر گوشے میں راہنمائی کی ہے۔اگر انسان اپنی زندگی کے جملہ مسائل ومعاملات اس کی راہنمائی میں نمٹائے تو اس کے دنیوی کام بھی عبادت بن جا ئیں گے اور بیاعز از کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے۔ وین اسلام نے جہال زندگی کے دیگر جمیع امور سے متعلقہ الہامی ارشاوات بہم پہنچائے ہیں وہاں انسان کو پیش آ مدہ طرح طرح کے مصائب وآلام کا پہلوبھی خالی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے بابت بھی مفید اور زریں احکام و فرامین صادر فرمائے ہیں۔ زندگی میں انسان کا بے شار حوادث سے یالا ہڑتا ہے۔ بہت می آ ز مائشیں ٹوٹتی ہیں ۔ تبھی جانی عارضے سے دو عیار ہوتا ہے تو تجھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کہیں خانگی معاملات پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں تو مجھی معاشرتی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تبھی امراض آ گھیرتی ہیں تو تبھی معاش کی تنگی انسان کو بے تو کلی کی سزا دیتی ہے۔غرضیکہ''زندگی؛ درد سے عبارت ہے۔'' اور بی' دردُ ان دو وجوہات میں ہے کسی ایک وجہ کے باعث ہی انسان پر آتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی خیر و بھلائی جا بتا ہے اور کسی آز مائش میں مبتلا کر کے اسے گناہوں سے پاک اور جنت کے عالی درجات پر فائز كرنا جا ہتا ہے، يا چراس كى بدا عماليوں كى بناء پراس كى كير كرتا ہے۔ ہر دو معاملات ميں مطلوب صرف یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان اینے رب کے اس امتحان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے؟ سوانسان پر بہ تقاضائے عبدیت لازم ہے کہ وہ جس طرح اللہ تعالی کی بے پناہ نعمتوں کا بلاعوض مزہ لیتا ہے اس طرح اس کی آزمائش کو بھی بہ فراخی ول قبول کرے اور صبر و برداشت کا مظاہرہ کرے۔ نیز آ زمائش کے ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اس وقت سے فائدہ اٹھائے اور

پروردگار سے نانہ جوڑتے ہوئے اس سے مضبوط تعلق قائم کر لے، کیونکہ بیرب تعالی کو راضی کرنے کا بہت سنہری موقع ہاتھ آیا ہوتا ہے۔

کوتاہیاں ہردم انسان ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، ورنداللہ تعالیٰ تو اینے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ تا رہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی ایسے عمل سے گزر جائے کہ جس سے میں اس کومغفرت کا پروانه جاری کرسکول - امراض،مصائب ومشکلات اور دیگر جمله پریشانیول کی صورت میں انسان پر جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں؛ وہ در حقیقت انسان کو بخشنے کے لیے اللہ کریم کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ انہیں فقط جسم و ذہن کی بے آرامی کا باعث نہیں بلکہ اللہ کا خاص انعام سمجھنا حیاہیے کہ اس نے اپنے بندے پر بیرکرم فرمایا کداسے دنیا میں ہلکی ہی آزمائش سے گزار کر آخرت کے دردناک عذاب سے بیجالیا۔ امام ابن ابی الدنیا ڈٹرلشنز نے امراض ومصائب میں گھرے لوگوں کے لیے خاص طور پر ہیہ کتاب تالیف فرمائی اور اس میں احادیث و آثار ہے ایسے گل ہائے گراں مایہ اکٹھے کر کے سمو دِیے کہ جومصیبت کے ماروں کے لیے خوشیوں اورمسرتوں کا ایک نیا جہان متعارف کراتے ہیں۔ یقیناً حضرت امام نے صرف میہ کتاب ہی نہیں لکھی بلکہ ' وکھی ولوں کی ودا' وے دی ہے۔ برادم طاہر نقاش صاحب کی فرمائش پر بندہ نے اسے اردوقالب میں ڈھالا۔ یہ کتاب اصل میں ابواب و عناوین سے خالی تھی اور ایک ایک موضوع کی روایات مختلف مقامات بر مرقوم تھیں، میں نے ان تمام کو یک جاکر کے ان سے متعلقہ عنوان کے تحت جمع کر دیا ہے اور بہ آسانی استفادے کے لیے موضوعاتی ترتیب دے دی ہے۔ کتاب کی تحقیق وتخ یج کے لیے دو نسخ پیش نظر رہے: ایک نسخہ الدار السلفية كامطبوعه ہے جس بر حقيق وتخ بج كاكام اشخ عبدالوكيل الندوى في كيا اور دوسرانسخد دار أطلس الخضراءكا بجوفاضل بن خلف الحماده الرقى كے تحقیق قلم معزين ہے۔ باری تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری اس ادنیٰ سی کاوش کو اپنے نضل و کرم کی وسعت کے حساب سے نوازے اوراہے میرے والدین کی مغفرت کا سامان بنا دے۔

ُ خواستگارِدعا حافظ فیض اللّٰد ناصر بن نصر اللّٰدخال hfnasir@yahoo.com



#### <u>نام ونسب:</u>

ابوبكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي ، المعروف به ابن ابي الدنيا-

#### ولادت:

آپ کے شیوخ کی تعداد ۹۹۲ تک پہنچی ہے اور آپ کے تلافہ کا عدد ۱۲۰۰۰ مروی ہے۔ آپ کے شیوخ میں عظیم تر نام حضرتِ امام احمد بن صغیل رشاشہ اور امام المحد ثین امام بخاری رشاشہ کا ہے اور آپ کے تلافہ ہیں امام ابوالحن اصبہانی، الشیخ المحد ث ابوعلی حسین بن صفوان البرذی، امام احمد بن سلمان البغد ادی، محدث سمر قند ابوجعفر محمد البغد ادی اور امام ابو بکر محمد بن خلف آجری رہائی ذیکر ہیں۔

#### وفات:

آپ نے ۳۷ برس کی عمر میں ماہِ جمادی الاوٹی ،س ۴۸۱ ہجری میں وفات پائی۔ اہل علم کی داد و تحسین :

امام ابن النديم رشط فرماتے ہيں: آپ بہت پر ہيزگار، زاہداور عالم تھے۔ • امام ابن الجوزی رشط فرماتے ہيں: آپ اعلیٰ اخلاق و عادات کے حامل اور صدق و

الفهرست لابن النديم: ١/ ٢٦٢.

#### ثّقابت سے متصف شخصیت تھے۔ 0

امام ابن ابی الدنیا رطن کا جب انقال ہوا تو قاضی اساعیل بن اسحاق رطن نے فرمایا: الله تعالی ان پررم فرمائے، ان کے ساتھ بہت ساعلم بھی رخصت ہوگیا۔

امام مزی بڑاتشہ رقم کرتے ہیں: ابن ابی الدنیا بڑاتشے نے بہت سی مفید کتب تصنیف فرما کیں۔•

امام ابن القيم ومُنطِينة تحرير فرمات عين: امام ابن ابي الدنيا ومُنطِينة علم سے بھر پور تھے۔ • تاليفات:

حضرت امام بطن نے يوں تو متعدد موضوعات پر قلم اُلها يا ليكن اصلاح و تربيت كه ميدان ميں خاص طور پركام كيا۔ آپ كى چند تاليفات كے نام ذيل ميں درج كيے ديت بيں:

﴿ اصلاح المال ﴿ اصطناع المعروف ﴿ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ﴿ الأهوال ﴾ الأولياء ﴿ الإخلاص والنية ﴿ الإخوان ﴾ الإشراف في منازل الأشراف ﴾ الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان ﴾ التواضع والخمول ﴾ التوبة ﴿ التوكل على الله ﴿ الجوع ﴾ الحلم ﴿ الرضاعن الله والخمول ﴾ الوقة والبكاء ﴾ الزهد ﴾ الشكر ﴿ الصبر والثواب عليه ﴿ الصمت ﴿ العزلة والإنفراد ﴾ العقل وفضله ﴾ العقوبات ﴾ العمر والشيب ﴿ الفرج بعد الشدة ﴾ القبور ﴿ القناعة والتعفف ﴾ المتمنين ﴾ المحتضرين ﴾ المرض والكفارات ﴾ المطر والرعد والبرق ﴾ المنامات المحتضرين ﴾ العراف ﴾ الهم والحزن ﴾ الهواتف ﴾ الوجل والتوثق بالعمل

<sup>•</sup> المنتظم: ٥/ ١٤٨ .

<sup>🛭</sup> تاریخ بغداد: ۱۰/ ۸۹ تهذیب التهذیب. ۲/ ۱۲.

<sup>🛭</sup> تهذیب الکمال: ۲۱/۲۲.

طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص: ١١٠.

الورع ﴿ اليقين ﴿ حسن الظن بالله ﴿ ذم البغى ﴿ ذم الدنيا ﴿ ذم الغيبة والنميمة ﴿ ذم الكذب ﴿ ذم المسكر ﴿ ذم الملاهى ﴿ صفة الجنة ﴿ صفة النار ﴿ فضائل رمضان ﴿ قرى الضيف ﴿ قصر الأمل ﴿ قضاء الحوائج ﴾ كلام الليالى والأيام ﴿ مجابوا الدعوة ﴿ محاسبة النفس ﴿ مداراة الناس ﴿ مكائد الشيطان ﴿ مكارم الأخلاق ﴿ من عاش بعد الموت





د نیوی مصائب و مشکلات زندگی کا تاگزیر حصد اور الله کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ ان کا سلسلد معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیاریوں تک ہے۔ ایسی آزمائشیں جہاں بندہ مومن کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں وہاں اس کے لیے بہت سی خیرو بھلائی اور ڈھیروں اجرو تواب کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔

# مومن اور كافرك أز مائش مين فرق:

کافر کی نظر میں مصائب فقط ایک غیر آرام دہ چیز ہوتے ہیں جبکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ثابت ہوتے ہیں۔ اگر مومن ایسے عوادث کا مقابلہ صبر و برداشت کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ جس قدر بے انتہا مبربان ہے؛ اسی قدر بے حساب اجر سے نواز تا ہے۔ اس پر اپنی رحتیں نچھاور فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿ وَ لَنَبْلُوَنَكُمُ بِشَىءً مِنَ الْخَوْنِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الشَّكَرُتِ ﴿ وَ بَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ﴿ النَّذِيْنَ إِذَاۤ اَصَابَتْهُمُ مُّصِيْبَةٌ ۗ ﴿ قَالُوْاۤ إِنَّا يِلْهِ وَ إِنَّاۤ الْيُهِ رَجِعُونَ ﴿ أُولَلْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّنْ تَرَبِّهِمُ وَ رَحْمَةٌ ۗ \* وَ وَلَ اُولَلْكِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٢/ ١٥٥ ـ ١٥٧]

''اور ہم کسی نہ کسی طرح نمہاری آز مائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، موک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت

دے دیجیے۔جنہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہد دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوشنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یبی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔''

اس کے برعکس کا فرول کے لیے واقعی گھاٹا ہے، کیونکہ مصائب و مشکلات میں ان کا صبر کرنا نہ تو ان کے لیے دنیا میں ہی کسی نوازش کا باعث بنتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی موائی کا ذریعہ ثابت ہو سکے گا، کیونکہ ان کا صبر مون کی طرح رضائے الہی کے حصول کی خاطر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَ لَا تَهِنُواْ فِي الْبَتِغَآءِ الْقُوْمِ اللهِ مَالَا يَتُكُونُواْ تَأْلَبُوْنَ فَإِلَّهُمْ يَأْلَبُوْنَ كَمَا تَأْلَبُوْنَ فَإِلَّهُمْ يَأْلَبُوْنَ كَمَا تَأْلَبُوْنَ فَإِلَّهُمْ يَأْلَبُوْنَ كَمَا تَأْلُبُوْنَ فَيَالِمُونَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَيَ اللهُومَ اللهِ مَالَا يَرْجُونَ اللهُ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَيَ اللهُومَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَيَ اللهُومَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَي اللهُومَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَي اللهُومَ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا فَي اللهُومَ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلِيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ مَا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمً عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْم

"ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دِل ہوکر پیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی (
تکلیف) ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالی دانا اور تعالی دانا اور حکمتے ہو جو اُمیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالی دانا اور حکیم ہے۔"

لہذا مصائب و مشکلات آن پڑنے پر بے صبری اور عدم برداشت کا مظاہرہ کرنے کی بہ جائے صابر وشاکر ہونے کا خوت دینا چاہیے، کیونکہ صبر و برداشت کا مناسب طرزِ عمل اور صبح روید ہرتم کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر کامل یقین:

بندہ مومن کے ایمان کا بید لازمی جزو ہے کہ وہ اس بات پرینتین کامل رکھے کہ ہروہ چیز جواللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نتخب کی ہے، خواہ وہ خوش ہو یاغم، بھلائی ہو یا برائی، تنگدی ہو یا فرانٹ، خوش حالی ہو یا تنگ حالی، سب اس کے فائدے کے لیے ہی ہیں۔ نبی مکرم طابیع کا اسٹیر کرامی ہے:

((عَجَبًا لِلْمُوْمِنِ لا يَقْضِى اللهُ لَهُ شَيئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لِأَحَدِ اِلَّا لِلْمُوْمِنِ))

''موُن کا معاملہ بھی تعجب خیز ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرما تا ہے وہ اس کے لیے خیر و بھلائی کا ہی باعث ہوتا ہے، اور بیراعز از سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔''

مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر سرتسلیم خم کر دے اور اسے بہ خوشی قبول کرے، کیونکہ اس بات کاعلم فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ س کام میں اس کا فائدہ اور بھلائی ہے۔ لہندا کسی کام میں بہ ظاہر تکلیف یا نقصان دیکھ کر اللہ کے فیصلے پر عدم رضامندی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، عین ممکن ہے کہ اس کے لیے اس میں فوائد اور بھلائی پنہاں ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ عَلَى أَنْ تَكُرُهُوْ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْدَعُ وَ هُو خَدْرٌ لَكُمْ عَوَ عَلَى أَنْ تُعِبُّوا اللَّهُ عَا وَ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ تُعَبِّوا اللَّهُ يَعْلَمُ وَ الْمَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَهِ مَهَارِ لَهِ لِي بَهْمُ مُواور بِيهِ مَمَانَ ہے کہ تم کسی چیز کو بائد کرو حالا نکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم الله بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بسند کرو حالا نکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم الله تعالى بی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔''

اس لیے بندہ مسلم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اچھی اُمیدر کھنی چاہیے، تمام گوشہ ہائے زندگی میں اس کے حکم کو نافذ کرنا چاہیے اور اس کے فیصلے کو ہی حرف آخر سیجھتے ہوئے بمصدقِ دِل قبول کرنا چاہیے۔

## استطاعت کے مطابق آزمائش:

اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر کسی کوایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامی پر ای طرح سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت صبر کی زیادہ

استطاعت رکھتے ہیں۔ کیکن اللہ تعالیٰ کا کمالِ انصاف اور شفقت ومہر بانی ہے کہ وہ ہر انسان کواس کی استطاعت کے مطابق ہی آزما تا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:
﴿ لَا يُحَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا أَكُتَسَبَتْ لَا ﴾

[البقرة: ٢/ ٢٨٦]

''الله تعالی کسی جان کواس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جواس نے نیکی کی ہوگی اس کا اسے اجر ملے گا اور جواس نے برائی کی ہوگی اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔''

الله تعالیٰ کے اس انصاف پیندانہ قانون کے تحت اہلِ علم نے صبر کوفرض قرار دیا ہے، کیونکہ جب بیہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آ دمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں تو لازمی امر ہے کہ ان مصائب ومشکلات کو برداشت کرنے کی بھی اس مخص میں ضرور ہی استطاعت ہوتی ہے۔

### فطرىغم كا اظهارممنوع نهين:

مندرجہ بالا آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ہرانسان میں مصائب ومشکلات کو جھیلنے کی استطاعت موجود ہے، لہذا کسی بھی مرض، وُکھ، تکلیف، پریشانی یا مصیبت میں بے صبری کا مظاہرہ کرنا اور رونا دھونا قطعاً حرام ہے۔ البتہ فطری محبت کی بناء پر جوغم کا اظہار ہوتا ہے وہ ممنوع نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالی الیے امور پرمواخذہ فرما تا ہے جوانسان کے اختیار اور بس میں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کو اپنے آنسوؤں اور دِل کے جذبات پر قابونہ ہو۔ یا کسی چیز کے کھو جانے پر یا اپنے کسی عزیز کی وفات پر انسان بہت زیادہ عملین ہو جائے اور اس کی آنکھا شکبار ہوجائے تو یہ نموم نہیں ہے۔ ندموم فقط یہ ہے کہ انسان آہ و دِکاء اور نوحہ و بین کرنے گئے اور زبان سے ایسے کلمات اداکرنے گئے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔ ہوں۔

سیدنا سعد بن عبادہ مٹاٹیئ شدید بیار تھے تو رسول الله مٹاٹیظ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ مُاٹیظ انہیں تکلیف میں مبتلا دیکھ کر فرطِ محبت سے رو دیے۔ آپ کو د كيه كرصحابه تنافظ بهي آبديده مو كئے \_ پھرآپ مَالَيْظ نے فرمايا:

((إنَّ اللَّهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بهٰذَا أَوْ يَرْحَمُ بِهٰذَا) ٥

''یقیناً الله تعالیٰ آنکھ کی اشکباری پراور دِل کے غزدہ ہونے پر عذاب نہیں دیتا بلکہ وہ تو اس (زبان) کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا اس کے باعث رحم فرما تا ہے۔'' جو ہونا ہے؛ وہ ہو کر رہے گا:

الله تعالیٰ نے روز اوّل ہے لے کر قیامت تک ہونے والے جملہ امور ومعاملات کولکھ رکھا ہے۔ رِزق، عمر، اولاد، معاش، اعمال وغیرہ؛ بیسب مخلوق کی پیدائش ہے پچاس ہزار سال قبل ہی درج کر دیا گیا ہے۔ نی عرم نافظ کا ارشاد گرامی ہے:

((كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَاثِقَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ بِخُمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ) ٥

''الله تعالیٰ نے مخلوقات کی تقذیریں زمین و آسان کی پیدائش سے بچاس ہزار سال قبل ہے ہی لکھ رکھی ہیں۔''

اسی طرح ہر عادثہ ومصیبت؛ جس سے آدمی دوحیار ہوتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے يملے سے ہى مقدر ميں لكوركما بـ الله تعالى كا ارشاد ب:

﴿ مَا آصَابَ مِن مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِنَ ٱنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتْبِ مِّن ﴿ قَبُلِ أَنْ تَلَبُرَ اَهَا لَ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ أَ ﴾ [الحديد: ٥٧/ ٢٢] ''زمین میں جو کوئی بھی مصیبت ہے، خاص طور پر تمہاری جانوں کے سلسلے میں، اے ہم نے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک خاص کتاب (لعنی لوح محفوظ) میں کھے چھوڑا تھا، یقیناً بیکام اللہ تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔''

<sup>🗗</sup> صحيح البخاري: ١٣٠٤ ـ صحيح مسلم: ٩٢٤ .

**<sup>3</sup>** صحيح مسلم: ٢٦٥٣.

ale the same لہذا ہر آزمائش،مصیبت اور پریشانی کو اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے قبول کرنا جاہیے اور

ناراضی و ناشکری کے کلمات زبان سے ادانہیں کرنے جا ہئیں۔

# آز مائشين در حقيقت رحمتين هوتي بين:

آ ز مائٹۋں ، امراض اور مصائب و آلام میں مومنین کے لیے بہت سے فوائد وثمرات بھی ینبال ہوتے ہیں، جن کا تذکرہ اختصار کے ساتھ زینب قرطاس کیے دیتے ہیں:

- آ ز ماکشیں مومن کوصبر کرنا سکھلاتی میں اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بے پناہ اجر و ثواب ہے نواز تا ہے۔
- آ ز ماکشیں گناہ گار بندے کو اس زندگی کی سب سے بڑی تکلیف، یعنی موت کی یاد دِلاتی ہیں، جو کسی بھی وقت آسکتی ہے۔ یہ اسے ان سخت سزاؤں کی یاد دِلاتی ہیں جو اللہ ورسول کی نا فرمانی کے نتیج میں مرتب ہوں گی۔اسی طرح آ زمائشیں انسان کو اپنے گناموں، ان کے منفی اثرات و نتائج اور ہیبت ناک انجام پرغور وفکر کی دعوت دیق ہیں،جس کے نتیج میں وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔
  - مومن کے اذیبیں سہنے سے اس کے گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کے سخت ترین عذاب سے خلاصی یالیتا ہے۔
  - جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی آ ز ماکش میں مبتلا کرتا ہے؛ وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بھلائی مطلوب ہے،تبھی تو ود اسے دنیا میں ہی تکلیف دے کر آخرت کے عذاب سے آزاد کرنا چاہ رہا ہے۔جیسا کہ نبی مکرم نکھی کا ارشادِ گرامی ہے:

((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القيامة)) ٥

'' جب الله تعالى اينے بندے كے ساتھ بھلائى كرنا جا ہتا ہے تو دنيا ميں ہى اسے

۳۰۸: ۲۳۹٦ صحیح الجامع: ۳۰۸.

سزا دے دیتا ہے اور جب وہ اپنے بندے سے انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ اس کے گناہوں پراس کی گرفت نہیں کرتا بلکہ روزِ قیامت ان کا فیصلہ فرمائے گا۔'' آز مائشیں مومن میں اطاعت و انکساری پیدا کرتی ہیں۔مثال کے طور پر جب بندہ

ازما میں مون یں اطاعت و المداری پیدا سری ہیں۔ سمال سے عور پر جب بعدہ مومن بیار ہو جانا ہے تو وہ اللہ کی دعگیری اور حاجت روائی کی اشد ضرورت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس سے اپنی صحت یا بی کی دعا نمیں کرنے لگتا ہے، جب صحت مل جاتی ہے تو

اس کاشکر بجالاتا ہے اور پہلے سے زیادہ عبادت گزاری کرنے لگتا ہے۔

متذکرہ بالا چندصور تیں اور اس جیسی دیگر تمام بھلائیاں؛ سب مل کرمون کے لیے اللہ کی بے حالتہ کی بے حساب رحمتیں بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دینوی مصائب و مشکلات مون میں روعانی ترتی کے لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں، پُرخلوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مددگار تابت ہوتی ہیں اور اسے پختہ دیندار بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔

### مصائب ومشكلات كى تمنانه كى جائے:

مصائب ومشکلات پر صبر کا مظاہرہ کرنا، آئیس برداشت کرنا اوران کے بدلے میں اجر وثواب کی اُمید رکھتے ہوئے اُخروی عذاب سے نجات کی تمنا کرنا روا ہے، لیکن مصائب و مشکلات کی تمنا اور خواہش کرنا شرعا ممنوع ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بہ خوبی علم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس مصیبت اور آزمائش پر کس قدر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرسکتا ہے، لبندا اس حساب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مصائب کا تعین کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ بندہ اجر وثواب کی طبع میں کسی ایسی آزمائش کی خواہش کرلے جے برداشت کرنے کی ہے کہ بندہ اجر وثواب کی طبع میں کسی ایسی آزمائش کی خواہش کرلے جے برداشت کرنے کی اس میں چنداں ہمت نہ ہو، پھر وہ بے صبری اور عدم برداشت کی وجہ سے نافرمانی اور گناہ کا اس میں چنداں ہمت نہ ہو، پھر وہ بے صبری اور عدم برداشت کی وجہ سے نافرمانی اور گناہ کا جو اس خواہ گئا ایک مرتبہ ایسے خص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو اتنا کمزور ہو چکا تھا جسے مرغی کا چوزہ ہوتا ہے۔ آپ نگا گئا نے اس سے پوچھا: کیا تم نے اللہ اتنا کمزور ہو چکا تھا جسے مرغی کا چوزہ ہوتا ہے۔ آپ نگا گئا نے اس سے پوچھا: کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ایسے ہو جاؤ؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! جو تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ایسے ہو جاؤ؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! جو تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ایسے ہو جاؤ؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! جو تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ایسے دعا کہ تھی کہ ایس میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! جو تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ! جی ہاں، میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اللہ ایسے دعا کی تھی کہ ایس کی جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ کے دیور اس کی تھی کہ اس کی تعالیٰ کی کہ اے اللہ! جی ہاں کی تعالیٰ جو تعالیٰ حسید کی تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ حسید کی تعالیٰ جو تعالیٰ خواہ کیا تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ خواہ کو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ جو تعالیٰ خواہ کی تعالیٰ خواہ کو تعالیٰ خواہ کی تعالیٰ خواہ کو تعالیٰ خ

سزا مجھے آخرت میں ملنی ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ بیس کر نبی مُلَّقِمُ نے فرمایا: تم اس کی سزا کو قطعاً برداشت نبیس کر سکتے ، بہتر بیرتھا کہتم یوں کہتے: اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔ ' • صبر ؛ بے بناہ اجر کا باعث عمل :

صبر کا مطلب ہے آزمائش، تکلیف اور مصیبت آنے پر اسے اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے برداشت سے کام لینا اور شکوہ و شکایت اور آہ و بکاء سے گریز کرتے ہوئے مایوی و نا اُمیدی سے احتر از کرنا۔ صبر کامفہوم رسول مکرم مَنافِیْنا نے اس انداز میں بھی بیان فرمایا ہے:

((اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولِي))

''صبر؛ صدمے کے اوّلیں وقت میں ہوتا ہے۔''

لین کسی بھی آزمائش اور مصیبت سے دو چار ہونے کے فوری بعد برداشت سے کام لینا اور اسے اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے آہ و بکاء سے گریز کرنا ہی در حقیقت صبر ہے۔ اسے ہر گز صبر نہیں کہا جا سکتا کہ آدمی پہلے رو دھو کر اپناغم ہلکا کر لے اور پھر بے بی کی صورت میں چپ سادھ لے۔ بلکہ آزمائش کے مین بعد ہی پتا چاتا ہے کہ حادثے کے اوّ لین غم اور پریشانی میں کون رضائے اللی کو کموظ رکھتا ہے؟ پھر اس عظیم عمل کی فضیلت میں اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے:

﴿ إِنْهَا يُدُونَ الصّٰ بِرُونَ اَجْدُهُمُ بِغَيْدٍ حِسَانِ ۞ ﴿ [الزمر: ٣٩/ ٢٠]

''صبر کرنے والوں بی کوان کے بے حساب اجرسے نوازا جائے گا۔''

اور نبی مکرم مَنَاتِیْمُ کا ارشادِ گرامی ہے:

((مَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)) ﴿ (مَا أُعْطِى أَحَدٌ عَطَانَبِين كَ تُحْدُ

<sup>•</sup> صحیح مسلم: ۲۲۸۸.

صحیح البخاری: ۱۳۰۲-صحیح مسلم: ۹۲٦.

۵ صحیح البخاری: ۱٤٦٩ ـ صحیح مسلم: ۱۰۵۳ .

## شكوه وشكايت سے مراد:

شکوه کی دوقتمیں ہیں:

۔۔۔۔۔ پہلی قتم یہ ہے کہ اللہ تعالی سے شکوہ و شکایت کرنا۔ بیصبر کے منافی نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآنِ کریم میں مذکور حضرت یعقوب ملیقا کا شکوہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا: ﴿ إِنَّهَا ٓ اَشْكُواْ بَیْتِی وَ حُذْنِیْ ٓ إِلَی اللّٰہِ ﴾ [بوسف: ۱۲/ ۸۶]

''میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی شکایت اور فریا داللہ تعالیٰ ہی سے کر رہا ہوں۔''

ہ۔۔۔۔۔ دوسری قتم میہ ہے کہ انسانوں سے ہی شکوہ و شکایت کی جائے، کبھی اچھے الفاظ میں اور کبھی فیڑھے الفاظ میں اور کبھی فیڑھے میں آتا ہے، کہ نوحہ و بین کیا جاتا ہے، کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں اور ماتم کیا جاتا ہے۔ پیسب انداز نہ صرف صبر کے منافی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول لینے کا باعث ہیں۔

### نعم البدل كاحصول:

سیدہ اُم سلمہ دی خابیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی منافیظ کو فرماتے سنا: جس بھی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہےاور وہ بیکلمات پڑھتا ہے:

( إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا)

''یقینا ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور بلاشبہ ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانے وٹ کر جانے وٹ کر جانے واللہ! میری مصیبتوں پر جھے اجرعطا کر اور مجھے بدلے میں ایسی چیزعطا فرما دے جواس سے بہتر ہو۔''

سیدہ اُمِ سلمہ بھٹنا فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابوسلمہ ڈھٹئنا کی وفات ہوئی تو میں سوچنے لگی کہ بھلا ابوسلمہ سے بہتر خاوند مجھے کیے مل سکتا ہے۔لیکن میں یہی دعا پڑھنے لگی۔تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بدر جہا بہتر خاوند، یعنی نبی کریم ٹاٹٹیئم عطا فرما دیے۔ •





# انبياء عَيْنَا لَمْ بِرِ آزمانشي



#### سیدنا ابوسعید خدری طانظ بیان کرتے ہیں کہ:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَنَمٌ وَهُو مَحْمُومٌ فَوَضَعْتُ يَدِى فَوْقَ الْقَطِيفَةِ فَوَجَدْتُ حَرَارَةَ الْحُمْى فَقُلْتُ: مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَالَ: ((إنَّا كَذَالِكَ مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْوَجَعُ لِيُضَاعَفَ لَنَا الْأَجُرُ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ الْوَجَعُ لِيُضَاعَفَ لَنَا الْأَجْرُ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ: ((أُثَمَّ الصَّالِحُونَ، إِنُ بَلاءً؟ قَالَ: ((أُثَمَّ الصَّالِحُونَ، إِنُ كَانَ لَيُبُتلَى بِالْفَقُر حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَ قَ فَيَجُوبُهَا وَيَلْبَسُهَا، كَانَ لَيْبَتلَى بِالْفَقَر حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَ قَ فَيَجُوبُهَا وَيَلْبَسُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ مِنَ الْعَطَاءِ)) • وَاللّهُ اللهُ الْفَتَلُهُ الْقُبَّلُ وَكَانَ ذَالِكَ أَحَبُ إِلَيْهِمُ مِنَ الْعَطَاءِ)) • وَاللّهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَيْسُ مِنَ الْعَطَاءِ)) • وَاللّهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ مِنَ الْعَطَاءِ)) • وَاللّهُ الْفَتْلُهُ الْفَيْسُ لَعْبَاءَ لَا لَهُ اللّهُ الْفَيْلُهُ مُ مِنَ الْعَطَاءِ)) • وَالْفَتَلُهُ الْفَتَلُهُ الْفَيْسُ لَاللّهُ الْفَيْسُ لَالْمِيْسُ إِلْفَاقُولُ مَنْ الْفَالَةُ مِنْ الْفَعْطَاءِ)) • وَاللّهُ الْفَتَلُهُ الْفَيْسُ لَلْهُ اللّهُ الْفَيْسُ لَلْمُ الْفَيْسُ لَيْسُولُ الْفَيْسُ الْفَلْمُ اللّهُ الْمُسُولُ الْفَيْسُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ اللّهُ الْفَلْلُهُ الْمُ الْفَلْمُ اللّهُ الْفَلْمُ اللّهُ الْفُولُ الْمُعْلَاعِ الْمَالِمُ الْفَلْمُ اللّهُ الْفَقُولُ مَنْ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْفَيْسُ الْمُعْطِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ الْفَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلَامِ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْطَامِ الْمُعْلَامُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمْ الْمُولُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّه

 <sup>◘ [</sup>صحيح] مسند أحمد: ٣/ ٩٤ - سنن ابن ماجه: ٤٠٢٤ - مسند أبي يعلى الموصلي: ١٠٤٥ - المستدرك للحاكم: ١٩٦٠ - ١٠٤٥ المعجم الكبير للطبراني: ٣/ ٢٧٢ - مسند عبد بن حديد: ٩٦٠ - ٩٦٠

''میں نبی مُن اللہ کے درمت میں حاضر ہوا ، آپ کو بخار تھا، میں نے چادر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ سُلٹی ہے فرمایا: ہم انبیاء کی جماعت ہیں ،ہمیں تکلیف بھی دو گنا ہوتی ہے، اجر بھی دو گنا ماتا ہے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں میں سب سے سخت آ زمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو آپ مُنٹی ہے نہ فرمایا: انبیاء کی۔ میں نے پوچھا: پھر کن لوگوں کی؟ آپ مُنٹی ہے نہ فرمایا: پھر نیک لوگوں کی؟ آپ مُنٹی ہے کہ اس نے فرمایا: پھر نیک لوگوں کی ، کسی شخص کو فقر میں اس طرح آ زمایا جاتا ہے کہ اس اور کی مختص کو جو وک سے اس طرح آ زمایا جاتا ہے کہ جو کیں اسے ہلاک کر دین اور کئی نہیں اس آ زمائش سے گزرنا کچھ دیے جانے سے اچھا گئا ہے۔ '' ہیں، لیکن انہیں اس آ زمائش سے گزرنا کچھ دیے جانے سے اچھا گئا ہے۔ ''

وضاحت: فیسی مرض، تکلیف، مصیبت یا کسی بھی طرح کی آزمائش آن

پڑنے پر انسان کو کسی بھی طرح کا شکوہ یا ناشکری قطعاً اپنی زبان پرنہیں لانا چاہیے بلکہ اسے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق کی علامت سجھتے ہوئے پریشانی کی اس حالت میں بھی خوش ہو
جانا چاہیے اور بہ خوشی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کے امتحان
میں کامیاب ہوجاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا دست و بازو بن جاتا ہے اور تمام تر مصائب و
مشکلات سے اسے کافی ہوجاتا ہے۔ نیک لوگ اس طرح کے مصائب کا اجر و ثواب جانے
ہوتے ہیں، تبھی انہیں فراخی و خوش حالی یا کسی بھی چیز کے ملئے سے زیادہ خوشی آزمائش میں
ہوتے ہیں، تبھی انہیں فراخی و خوش حالی یا کسی بھی چیز کے ملئے سے زیادہ خوشی آزمائش میں
ہوتے ہیں، تبھی انہیں فراخی و خوش حالی یا کسی بھی چیز کے ملئے سے زیادہ خوشی آزمائش میں



وهب بن منبه وشاف فرمات بين:

"إِنَّمَا خَلَقَ اللَّهُ الْبَلَّاءَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَرَزَقَهُمُ الصَّبْرُ كَانَ أَحَدُهُمْ

يَأْخُذُ النَّوْبَ مِنَ الصُّوفِ فَيَتَدَرَّعُهُ وَكَانَ الْقَمْلُ يَسْقُطُ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَ هُمْ مِنَ الرَّخَاءِ فَدَعَوْا مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَخِطَ عَلَيْهِمْ. "٥

''الله تعالی نے آ زمائٹوں کو پیدا ہی انبیاء کے لیے کیا ہے اور انہیں صبر سے بھی نوازا ہے۔ ایک نبی تو اُون کا کپڑا لیا کرتے اور اسی کو جبہ اور زِرہ بنا کر پہن لیتے۔ ایک نبی کے سرسے جو کئیں گرتی رہتی تھیں۔ پھر جب ان پر فراخی کے دِن آتے تھے تو (اللہ تعالیٰ سے) اس خدشے کی وجہ سے ہی دعا فرماتے کہ کہیں وہ ان بر (کوئی چیز نہ مانگنے کی وجہ سے ) ناراض نہ ہو۔''



سيده عائشه رهانهٔ فرماتی بين:

"مَا رَأَيْتُ أَشَدَّ وَجَعًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " "میں نے رسول الله تَالِیْمَ کَ تَکلیف سے زیادہ سخت تکلیف کی کی ہیں دیکھی۔" سیدہ عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ:

"مَا رَأَيْتُ الْوَجَعَ عَلَى أَحَدِ أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "•

''میں نے کسی پر اس سے سخت تکلیف نہیں دیکھی جو تکلیف رسول اللہ مُلَاثِیُم پر آئی تھی۔''

<sup>• [</sup>حسن] الزهد الأحمد بن حنبل، ص: ٣٧٤

و صحيح البخارى: ٥٦٤٧ ـ صحيح مسلم: ٢٥٧٢

<sup>🗿 [</sup>صحيح] تاريخ بغداد للخطيب: ٧٦/٤

وضاحت: فلمس جمیں رسول الله ملاقا کی ذاتِ مبارکہ کو اس معاملے میں بھی اُسوہ بنانا چاہیے اور بیسوچ کر صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جب الله تعالی اپنی محبوب ترین شخصیت کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کرسکتا ہے تو پھر ہماری بیاری کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کسی بھی آزمائش کے وقت نہ تو زبان پر کسی قتم کا شکوہ لانا چاہیے اور نہ ہی دامن صبر چھوٹے یائے، تا کہ کسی بھی طرح سے اجر وثواب سے محروم نہ ہوا جاسکے۔

# آ پ مُنْ لَيْزُمْ بِندره دن تک سونه سکے

سيده عائشه ﴿ فَأَنْهَا بِيانِ كُرِتِّي مِينَ كَهِ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِ إِذَا مَرِضَ حَتَّى أَنَّهُ لَرُبَّمَا مَكَثَ خَمْسَ عَشْرَةَ لا يَنَامُ، وَكَانَ يَأْخُدُهُ عِرْقُ الْكُلْيَةِ وَهُوَ الْخَاصِرَةُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ دَعَوْتَ اللهُ فَيكُشِفُ عَنْكَ؟، قَالَ: ((إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ يُشَتَّدُ عَلَيْنَا الْوَجَحُ لِيُكَفَّرَ عَنَّا)، •

''رسول الله عُلَّامِیُمُ جب بیار ہوتے تو آپ کی طبیعت بہت گراں ہو جایا کرتی تھے۔
تھی، بہال تک کہ بسااوقات تو آپ پندرہ پندرہ دِن تک سوتے ہی نہیں تھے۔
آپ عُلِیْمُ کو کمر کی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ (ایک روز) ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگرآپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کیں تو وہ آپ کی بیہ تکلیف ختم کر دے گا۔ تو آپ مُلِیْمُ نے فرمایا: یقینا ہم انبیاء کی جماعت کو اس لیے سخت تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تا کہ ہماری خطاؤں کا کفارہ ہوجائے۔''

### رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كُو بِخَارِ كَا دُو ہِراا جِروثُو ابِ

#### سیدنا عبدالله والنوز بیان کرتے ہیں کہ:

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيدِى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمُ) قَالَ: قُلْتُ: ذَالِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَجَلُ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ مُسُلِم يُصِيبُهُ أَذَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا مِنْ مُسُلِم يُصِيبُهُ أَذَى مِنْ مَرْض فَهَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ الله بِهِ سَيِّعَاتِهِ كَمَا تَعُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)) • وَرَقَهَا)

' میں رسول اللہ طَالِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بہت تیز بخارتھا۔ میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو تو بہت ہی سخت بخار ہے۔ تو رسول اللہ طَالِیْم نے فرمایا: مجھے تم میں سے دو آ دمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا: یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اجر بھی دو ہرا ملتا ہوتا ہے۔ بی رسول اللہ طَالِیْم نے فرمایا: بی ہاں۔ پھر رسول اللہ طَالِیْم نے فرمایا: جب کوئی مسلمان کسی بھی مرض یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گنا ہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پت جماڑ تا ہے۔''

سیدناعمر والنوئوبیان کرتے ہیں کہ:

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري: ٥٦٤٧ ـ صحيح مسلم: ٢٥٧١

وَضَعْتُ يَدِى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: بِأَبِى وَأُمِّى مَا أَجْرُكَ؟ وَهُوَ يَوْمَئِذِ مَحْمُومٌ، فَقَالَ: ((إِنَّا كَلَالِكَ يُضَاعَفُ لَنَا اللَّهُرُ)) • يُضَاعَفُ لَنَا اللَّهُرُ)) •

''میں نے اپنا ہاتھ نبی تُلَقِّظُ پر رکھا اور عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان میوں! آپ کوکس قدر اجر ملے گا؟ آپ کو اس دِن بخارتھا۔ تو آپ تُلَقِّظُ نے فرمایا: جس طرح ہمیں دوہرے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے اسی طرح ہم پر آز مائیں بھی دوگنا آتی ہیں۔''







## آ زمائشول کی حقیقت اور**ف**وائدوثمرات

# آ زمائش کا آناایمان کی علامت ہے

بلال بن بياف رطف بيان كرت بين كه:

"كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَذَكَرُوا الْآوْجَاعَ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: مَا اشْتَكَيْتُ قَطَّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا أَنْتَ مِنَّا أَوْ لَسْتَ مِنَّا إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُبْتَلَى بِبَلاءٍ فَتُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يُحَطُّ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوْ قَالَ الْفَاجِرَ -شَكَّ شُعْبَةُ - يُبْتَلَى بِبَلاءِ فَمَثَلُهُ مَثَلُ بَعِيرٍ أُطْلِقَ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ أُطْلِقَ، وَعُقِلَ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عُقِلَ وَعُقِلَ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عُقِلَ " وَالْمَالِقَ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ الْحِيْلُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ الْعُلِقَ ، وَعُقِلَ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ الْعَلِقَ الْعَلِقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّ

"جم سیدنا عمارین ماسر والنواک پاس بیشے ہوئے تھے تو لوگوں نے تکالف کا تذکرہ کر دیا، تو ایک دیہاتی نے کہا: میں تو بھی بیار نہیں ہوا۔ تو عمار والنوائے

 <sup>◘ [</sup>رجاله ثقات] المصنف لابن أبي شيبة: ٣/ ٢٣٢\_الدر المنثور للسيوطي: ٢/ ٣٠٣

Marie Marie

فرمایا: تو ہم میں سے نہیں ہے، یقیناً جس مسلمان کو کسی آ زمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے گناہ اس سے اس طرح گرائے جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں اور کافر (یا فرمایا کہ) فائن کو جب کسی آ زمائش سے دوچار کیا جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی مانند ہوتی ہے کہ جے کھلا جھوڑا جائے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیوں کھولا گیا ہے اور اگر اسے باندھ دِیا جائے تو اسے شہی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیوں باندھا گیا ہے۔''

وضاحت : فیسے مومن محض بیاری اور مصیبت سے نہ صرف اجر و اواب حاصل کرتا ہے بلکہ اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنا تزکید نفس کرتا ہے لیکن فاسق یا کافر محض اس مصیبت اور بیاری کو فقط اذبیت سمحتا ہے، جس وجہ سے وہ اجر و اثواب سے تو محروم رہتا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سبق بھی حاصل نہیں کرتا۔ اس کے لیے بیہ تکلیف بس الی ہی ہوتی ہے کہ پچھ دن بستر پر پڑا اور پھر اُٹھ پڑا۔ کوئی وجہ، سبب، اہمیت اور فضیلت اس کے نہاں خانہ دِل میں بھی نہیں ہوتی بلکہ جانور کے مثل ہوتا ہے کہ جھے نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھے باندھا کیوں گیا تھا اور نہ بیہ پیتہ ہوتا ہے کہ چھوڑا کیوں گیا ہے۔

### آ زمائش کا آ نامجتِ النی کی دلیل ہے )

سیدنا ابوسعید خدری والنیو بیان کرتے ہیں کہ:

أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَبِرَتْ سِنِّى، وَسَقِمَ جَسَدِى، وَذَهَبَ مَالِى، فَقَالَ رَسُولُ لَكِبِرَتْ سِنِّى، وَسَقِمَ جَسَدِى، وَذَهَبَ مَالِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلا خَيْرَ فِي مَالٍ لا يُرُزَأُ اللهِ عَلَيْمَ إِنَّ اللهِ عَيْرَ فِي مَالٍ لا يُرُزَأُ مِنْهُ، إِنَّ اللهَ إِذَا ابْتَلاهُ وَإِذَا ابْتَلاهُ صَبَّرَهُ)

 <sup>[</sup>ضعيف] الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا: ١٨٥

''ایک آدمی نبی طُلِیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، میراجسم بھی بیار رہنے لگا ہے اور مال بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ طُلِیْنَ نے فرمایا: اس جسم میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی جس کی آزمائش نہ کی جائے اور نہ ہی اس مال میں خیر و بھلائی ہوتی ہے جس میں کمی نہ ہو۔ یقینا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو اسے جس میں کی نہ ہو۔ یقینا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرما تا ہے تو اسے آزما تا ہے اور جب وہ اسے آزما تا ہے تو اسے صبر کی تو فیق بھی دیتا ہے۔''

#### جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوگا؛ اتنابی آ زمایا جا تاہے میں میں میں میں میں اللہ کے قریب ہوگا؛ اتنابی آ زمایا جا تاہے

#### سيدنا سعد مِثَاثَةُ بيان كرت بين كه:

''میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! لوگوں میں سخت ترین آ زمائش کے شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ سُلُھُمُّم نے فرمایا: انبیاء، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد درجہ و مقام رکھتے ہیں۔ آ دمی کو اس کے دین کے حساب سے آ زمایا جاتا ہے، اگر تو وہ ا۔ پنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت کی جاتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں زم (لینی ست) ہو تو

❶ [حسن صحیح] مسند أحمد: ١/ ١٧٢ ـ سنن الترمذی: ٢٣٩٨ ـ سنن ابن ماجه: ٢٣٠٠ ـ سنن الدارمی: ٢٧٨٣ ـ مسند الشاشی: ٦٩ ـ مسند عبد بن حمید: ١٤٦ ـ صحیح ابن حبان: ٢٩٠١ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٠٠٠١ .

اسے ای حیاب سے آزمایا جاتا ہے۔ بندے پر آزمائش ومصیبت آتی رہتی ہ، یہاں تک کراسے ایبا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھرر ہا ہوتا ہے اوراس پرکوئی گناه (باقی)نہیں رہتا۔''

وضا حست : تعجیر جو محض جس قدر زیادہ دیندار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خابت قدی دیکھنے اور اسے بلند درجات یر فائز کرنے کے لیے اسے ای قدر آ زمائش سے گزار تا ہے۔ نیک صاحب ایمان پر مشکلات کا آتا اس کے کمالِ ایمان اور اللہ تعالیٰ کامحبوب ومقرب بندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔اسے ان مصائب سے گھرانا بالکل نہیں جاہیے، بلکہ مبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تا کہ اللہ تعالی جہاں اس مصیبت اور آنر مائش کے باعث اس کے گناہوں کا خاتمہ فرمائے وہاں اس کے صبر کے بید دولت اس کے درجات کو بھی بلند فرما دے۔

سیدنا ابو ہر رہ و فائٹا بیان کرتے ہیں کہ:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً؟ قَالَ: ((النَّبيُّونَ ثُمَّ الصَّالِحُونَ)) •

" نبی مَنْ الله است سوال کیا گیا: لوگوں میں سب سے سخت آ زمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو آپ مُلْقِمُ نے فرمایا: انبیاء کی، پھرنیک لوگوں کی۔''

ابوعبیدہ بن حذیفداین پھوچھی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

أَتَيْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ نَعُودُهُ فَإِذَا سِقَاءٌ مُعَلَّقَةٌ يَقْطُرُ مَا وُهَا عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ مَا يَجِدُ مِنَ الْحُمِّي، فَقُلْنَا: لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنْكَ، قَالَتْ: فَقَالَ: ((إنَّ أَشَّلَّ النَّاس بَلاءً الرِّنبيّاءُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)

 <sup>◘ [</sup>إسناده ليس بالقوى] كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ٣/ ٤٣٣ .

احسن] مسند أحمد: ٦/ ٣٦٩ السنن الكبرى للنسائي: ٧٤٨٧ المعجم الكبير للطبراني: ٢٤٤/٣٤ المستدرك للحاكم: ٤٨/٤ مجمع الزواند للهيثمي: ٢/ ٢٩٢

''میں پھے عورتوں کے ہمراہ نبی مُلَقِیْم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئی، تو وہاں ایک مشکیزہ لڑکا ہوا تھا جس سے پانی آپ پر ٹیک رہا تھا۔ ایسا آپ کے بخار کی شدت کے باعث کیا تھا۔ ایسا آپ کے بخار کی شدت کے باعث کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا: آپ اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ وہ آپ کا بخار ختم فرما دے۔ تو آپ مُلَقِیْم نے فرمایا: یقینا لوگوں میں سب سے سخت آ زمائش انبیاء کی ہوا کرتی ہے، پھر ان لوگوں کی جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھران کی جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھران کی جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھران کی جو ان کے قریب ہوتے ہیں،

ابوعبیدہ بن حدیفہ اپنی چھوچھی سے بیان کرتے ہیں کہ:

أَخَذَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمِّي شَدِيدَةٌ فَأَمَرَ بِسِقَاءٍ، فَعُلِّقَ بِشَجَرَةٍ ثُمَّ اضْطَجَعَ تَحْتَهُ فَجَعَلَ يَقْطُرُ عَلَى فُؤَادِهِ قَالَتْ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْكَ الْحُمّٰى وَآذَتْكَ فَادْعُ اللّٰهَ يَكْشِفُ عَنْكَ، فَقَالَ: ((إنَّ أَشَّلَّ النَّاس بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ) • ''نی مُنْاقِعُ کو بہت سُخت بخار ہو گیا تو آپ مُنْاقِعُ نے ریک مشکیزہ لانے کا حکم فرمایا، جسے ایک درخت پر لاکا دِیا گیا، پھرآ پ مُلَقِظُ اس کے نیجے لیٹ گئے اور آپ کے ول پر پانی میکنے لگا۔ پھر ہم آپ مالی کا خدمت میں حاضر ہو کیں تو ہم نے عرض کیا: آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کوتو بہت سخت بخار ہوا پڑا ہے اور تکلیف بھی دے رہا ہے، لبذا آب الله تعالی سے دعا فرمایئے کہ وہ بخارختم كرد \_ ـ تو آپ مُائِيًّا نے فرمایا: یقینا لوگوں میں سب سے بخت آ زمائش انبیاء کی ہوا کرتی ہے، پھران لوگوں کی جوان کے قریب ہوتے ہیں، پھران کی جو ان سے قریب (درجے والے) ہوتے ہیں۔"

 <sup>● [</sup>حسن] مسند أحمد: ٦/ ٣٦٩ السنن الكبرى للنسائى: ٧٤٨٧ المعجم الكبير للطبرانى: ٢٤٤ / ٢٤٤ المستدرك للحاكم: ٤/ ٤٤٨ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٢٩٢

### الله جنہیں آ زما تا ہے،ان کی بھلائی جا ہتا ہے

سیدنا انس بن ما لک رہائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مُٹائِیْمُ نے فرمایا:

((إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا ابْتَلاهُمْ))

''جب الله تعالی کسی قوم کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی آزمائش کرتا ہے۔''

### جب الله تعالی کسی بندے سے محبت فرما تاہے

سیدنا انس بن ما لک والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول الله ظافیم نے فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا وَأَرَادَ أَنْ يُصَافِيهُ صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلاءَ صَبًّا وَنَجَّهُ عَلَيْهِ الْبَلاءَ صَبًّا وَنَجَّهُ عَلَيْهِ تَجَّا، فَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ قَالَ: يَا رَبَّاهُ، قَالَ اللَّهُ: لَبَيْكَ عَبْدِى لا تَسْأَلُنِي شَيْئًا إِلَّا أَعْطَيْتُكَ إِمَّا أَنْ أُعَجِّلَهُ لَكَ وَإِمَّا أَنْ أُعَجِّلَهُ لَكَ وَإِمَّا أَنْ أُدَخِهَ لُكَ)

'نیقینا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے (گناہوں سے)
پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی آ زمائش ڈال دیتا ہے اور پھر اس پر
(آ زمائش ) ڈالٹا ہی جاتا ہے۔ پھر جب بندہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: اے
میرے پیارے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے میں حاضر

❶ [إسناده لا بأس به] سنن الترمذى: ٢٣٩٦\_سنن ابن ماجه: ٤٠٣١\_مسند أبي يعلى الموصلى: ٤٢٢٢\_ المعجم الأوسط للطبرانى: ٣٢٢٨\_مسند الشهاب للقضاعى: ١١٢١\_شعب الإيمان للبيهقى: ٧/ ١٤٥.

الترغيب والترهيب للمنذرى: ٤/ ١٤٢

ہوں۔ تو مجھ سے جو بھی مائلے گا میں تجھے عطا کروں گا، یا تو میں تخھے وہ فوراً عطا کرووں گا، یا پھر تیرے لیے ذخیرہ کرلوں گا۔''

وضاحت: الحقیق آزمائشوں کا سلسل سے آنا اللہ تعالیٰ کی محبت اور گناہوں سے

ہوکرا پی قسمت کو کوسنا اور ناشکری کی باتیں کرنا نہ شروع کر دے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے

ہوکرا پی قسمت کو کوسنا اور ناشکری کی باتیں کرنا نہ شروع کر دے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے

ہوئے ثابت قدی سے آئییں جھلے اور اللہ تعالیٰ سے اجر وثواب کی اُمیدر کھے۔ یقینا اس کا

صبر شمر آ ور ثابت ہوگا۔ نیز مریض شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ

تعالیٰ اسے قبولیت سے نواز تا ہے۔ البتہ قبولیت کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں: یا تو اللہ تعالیٰ اس
کی مائلی ہوئی چیز اسے فوراً عطا فرما دے، یا پھر رونے قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر لے۔ گویا

جو بھی وہ اللہ تعالیٰ سے مائلے گا وہ اسے ضرور مل کر رہے گا۔ خواہ دنیا میں مل بائے یا کل

قیامت کے روز ملے، کہ جہال اسے دنیا سے زیادہ ضرورت ہوگی۔

# الله تعالیٰ جنت کے مقررہ مقام تک کیسے پہنچا تاہے؟

محدین خالد اسکی اینے دادا، جو کہ صحافی رسول تھے، سے بیان کرتے ہیں کہ:

أَنَّهُ خَرَجَ زَائِرًا لِرَجُلِ مِنْ إِخْوَانِهِ فَبَلَغَهُ أَنَّهُ شَاكِى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَتَيْتُكَ زَائِرًا وَأَتَيْتُكَ عَائِدًا وَمُبَشِّرًا، قَالَ: كَيْفَ جَمَعْتَ هٰذَا كُلّهُ؟ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ زِيَارَتَكَ فَبَلَغَتْنِي شَكَاتُكَ، فَكَانَتْ عِيَادَةً، وَأَبُشِّرُكَ بِشَيْء سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (﴿إِذَا سَبَقَتُ لِلْعَبُلِ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمُ يَبْلُغُهَا بِعَيْلِهِ ابْتَلَاهُ الله فِي جَسَلِهِ، أَوْ فِي وَلَلِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَلِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، ثُمْ صَبَّرَهُ حَتَّى يُبْلِغُهُ الْهَنْزِلَة الّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ لَهُ مِن

اللهِ))•

''وہ اپنے (مسلمان) بھائیوں میں سے ایک آ دی سے طفے کے لیے روانہ ہوئے اور اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ بیار ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا: میں تمہارے کے پاس طفے، عیادت کرنے اور خوشخری سانے آیا ہوں۔ اس نے کہا: آپ نے بیتمام کام کیے جمع کر لیے؟ تو انہوں نے کہا: آپ نے بیتمام کام کیے جمع کر لیے؟ تو انہوں نے کہا: میں جب (گھرسے) نکلاتو تم سے ملنے کا ارادہ تھا، کر لیے؟ تو انہوں نے کہا: میں جب (گھرسے) نکلاتو تم سے ملنے کا ارادہ تھا، کی بیٹر جھے تمہارے بیار ہونے کا بتا چلا؛ تو بیعیادت بن گئی، اور میں تمہیں ایک چیز کی بیٹارت ساتا ہوں جو میں نے رسول اللہ کالیم اللہ کالیم اسے مقدر ہو چکا فرمایا: جب بندے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہوا وہ وہ اپنا اس کی اولا دو مال کے سلسلے میں آ زما تا ہے، پھر اسے صبر کی تو فیت بھی طور پر، یا اس کی اولا دو مال کے سلسلے میں آ زما تا ہے، پھر اسے صبر کی تو فیت بھی مرحت فرما تا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس مرحت فرما تا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس مرحت فرما تا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس



امام وهب بن منبه رَخُطَفَة فرمات بين:

'َلا يَكُونُ الرَّجُلُ فَقِيهًا كَامِلَ الْفِقْهِ حَتَّى يُعِدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، وَيُعِدَّ الرَّخَاءَ مُصِيبَةً وَذَالِكَ أَنَّ صَاحِبَ الْبَلَاءِ يَنْتَظِرُ الرَّخَاءَ، وَصَاحِبَ الرَّخَاءِ يَنْتَظِرُ الْبَلاءَ \*۞

 <sup>[</sup>حسن لغيره] مسند أحمد: ٥/ ٢٧٢ سنن أبي داود: ٣٠٩٠ السنن الكبرى للبيهقي:

٣/ ٣٧٤ شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٢٧٤ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٢٩٢

<sup>● [</sup>ضعيف] حلية الأولياء لأبي نعيم: ٤/ ٥٦ مالزهد لأحمد بن حنبل، ص: ٣٧٣

"آ دی تب تک کامل نقیه نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ آ زمائش کو نعمت نہ سمجھے اور خوش حالی کا خوش حالی کا خوش حالی کا انتظار کرتا ہے۔"
انتظار کرتا ہے اور خوش حالی والاشخص آ زمائش کا انتظار کرتا ہے۔"

### اللہ کے آ زمائش کردہ تین قشم کے لوگ

سيدنا ابوامامه والفؤييان كرت بين كدرسول الله طافي فرمايا:

((إِنَّ اللهَ لَيُجَرِّبُ أَحَدَكُمْ بِالْبَلاءِ وَهُو أَعْلَمُ بِهِ، كَمَا يُجَرِّبُ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيزِ فَذَالِكَ أَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِيزِ فَذَالِكَ الَّذِى نَجَّاهُ اللَّهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ دُونَ ذَالِكَ فَذَالِكَ الَّذِى يَشُكُّ بَعْضَ الشَّكِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ فَذَالِكَ الَّذِى قَدِ افْتُتِنَ) • كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ فَذَالِكَ الَّذِى قَدِ افْتُتِنَ) • •

''یقینا اللہ تعالیٰ تہمیں آ زمائش کے ذریعے جانختا ہے، حالانکہ وہ اس کے متعلق بہ خوبی جانتا ہے، والانکہ وہ اس کے متعلق بہ خوبی جانتا ہے، (وہ اس طرح جانچ کرتا ہے) جس طرح تم اپنے سونے کو آگ پر جانچتے ہو۔ ان میں سے پچھلوگ تو خالص سونے کی مانند نکل آت بیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گنا ہوں سے بچالیا۔ پچھلوگ اس سے کم تر سونے کی مانند نکلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی شک میں بہتلا ہوتے ہیں اور پچھلوگ تو کا لے سونے کی مانند نکلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فیا شکار ہوگئے۔''

<sup>● [</sup>ضعیف] المعجم الكبیر للطبرانی: ٨/١٦٦\_شعب الإیمان للبیهقی: ٧/ ١٨١\_ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٥٠\_الترغیب والترهیب للمنذری: ٤٣/٤\_ مجمع الزوائد للهیشمی: ٢/ ٢٩١

### کے تعلق نہ ہوتا تو خفا کیوں ہوتے؟!

ابواليح بيان كرتے ہيں كه:

"دَخَلَ صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ وَأَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ: إِنَّ رَبَّكَ قَدْ عَاتَبَكَ فَاعْتِيْهُ" •

''صالح بن مسمار رطن ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا، جب آپ اس کے پاس سے اُٹھے تو فرمایا: یقیناً تمہارے پروردگار نے تم سے تعلق کی بناء پرنا گواری کا اظہار کیا ہے، لہذاتم بھی اب اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔''

وضاحت فی یو دردگار کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپی یاد دلا۔ آ کے لیے کسی آ زمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ بندہ مصیبت آ ن پڑنے پر اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ خود سے اپنے بندے کے کمزور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اسے کسی مصیبت، تنگی، پریشانی اور سے اپنے بندے کے کمزور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اسے کسی مصیبت، تنگی، پریشانی اور مضبوط کرنے کے لیے اسے کسی مصیبت، تنگی، پریشانی اور مضبوط کرنے کے لیے اسے کسی مصیبت، تنگی، پریشانی اور مضبوط کرنے کو ان ایام کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعبالی سے مضبوط ترکر لینا چاہیے۔

اللّٰدُ کواپنے بندے کا گڑ گڑا نا بہت ببند ہے

امام کردوس تغلبی وشلشهٔ فرماتے ہیں:

"وَجَدْتُ فِي الْإِنْجِيلِ إِذْ كُنْتُ أَقْرَأَهُ: إِنَّ اللَّهَ لَيُصِيبُ الْعَبْدَ

بِالْأَمْرِ يَكُرَهُهُ وَإِنَّهُ لَيُحِبُّهُ لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَضَرُّعُهُ إِلَيْهِ۔ " • "

"میں نے انجیل میں دیکھا تو وہاں ہے بات پڑھی کہ یقینا اللہ تعالی بندے کو ایسے معاملے سے دو چار کر دیتا ہے جے وہ ناپند کرتا ہے (یعنی کوئی مرض، تکلیف یا پریشانی وغیرہ) جبداللہ تعالی اسے پند کرتا ہے، تا کہ وہ دیکھے کہ بندہ اس کے سامنے کیسے گر گڑا تا ہے۔ "

چھوٹی سے چھوٹی آ زمائش سے بھی گناہوں کا کفارہ

سیدنا ابوسعید خدری وانتظامیان کرتے ہیں کہ:

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ الَّتِي تُصِيبُنَا مَاذَا لَنَا بِهَا؟ قَالَ: ((كَفَّارَاتُ)) قَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ قَلَتْ؟ قَالَ: ((شَوْكَةٌ فَهَا فَوُقَهَا))- قَالَ: فَدَعَا أَبِي عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُفَارِقُهُ الْوَعْكُ حَتَّى يَمُوتَ فِي أَلَا يَشْغَلُهُ عَنْ حَجِّ وَلا عُمْرَةٍ وَلا اللهِ وَلا صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ، قَالَ: فَمَا بَاشَرَ رَجُلٌ جِلْدَهُ بَعْدَهَا إِلَّا وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّى مَاتَ. •

"(میں نے عرض کیا:) اے اللہ کے رسول! آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ہمیں بیاریاں لگتی ہیں، کیا ان کی وجہ سے ہمیں کوئی صلہ بھی ملے گا؟ آپ تا لیا ہے فرمایا: یہ گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔سیدنا اُبی بن کعب ڈاٹٹو نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر چہ تھوڑی سی ہی تکلیف ہو؟ آپ تا لیا ہے فرمایا: کا نتا چہھ

٣٦٨/١٢ معب الإيمان للبيهقي: ٢١/ ٣٦٨

② [صحیح] مسئد أحمد: ۴/۲۳\_السنن الكبرى للنسائى: ۷٤۸٩\_مسند أبى يعلى الموصلى: ۹۹۵\_مسند أبى الموصلى: ۹۹۵\_مجمع الزوائد للحاكم: ۴/۳٤٣\_مجمع الزوائد للهيثمى: ۲/۲۰۳

جائے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پنچ (تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے)۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا أبی والتو نے اپنے خلاف یہ دعا کی کہ مرتے دَم تک ان کا بخار نہ اُترے، البتہ وہ ان کے لیے جج وعمرہ کی ادائیگ، جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت اور نماز باجماعت ادا کرنے میں رُکاوٹ نہ بنے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد جس بھی آ دمی نے ان کے جسم کو ہاتھ لگایا؛ اس نے ان کے جسم میں حرارت محسوں کی، یہاں تک کہ وہ وفات یا گئے۔''

وضاحت الله علوم ہوا کہ ہر آ زمائش، خواہ وہ بہت بری ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، موسرف گناہوں کی مغفرت اور بلندی درجات کا بہانہ ہوتی ہے۔ الله تعالی ان آ زمائشوں کے ذریعے اپنے بندوں کو پریشانیوں میں نہیں ڈالٹا بلکہ درحقیقت انہیں آ خرت کی ان پریشانیوں سے نکال باہر کرتا ہے جو دنیا کے مقابلے میں کہیں بڑی ہوں گی اور بندہ اپنا مال و اولا داور تمام اعزاء واقر باء کو معاوضے میں دے کر وہاں کی ایک پریشانی سے نجات پانا بھی اپنا بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھ گا۔لیکن ان تمام سے چھٹکارے کا سامان الله تعالی دنیا میں کسی آ زمائش کو مصیبت سمجھنے کی بجائے آ زمائش کو مصیبت سمجھنے کی بجائے رحمت خداوندی سمجھنا جا ہے۔

### الله ہے اس حال میں ملاقات کہ بندے کا کوئی گناہ باتی نہ ہو

سيدنا ابو مرره وفافؤيان كرت بين كدرسول الله طَافِيْ في فرمايا:

((مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ)) •

<sup>• [</sup>حسن] مسند أحمد: ٢/ ٢٨٧-سنن الترمذى: ٢٣٩٩-الأدب المفود للبخارى: ٩٤٤-الزهد لهناد: ٤٠٦- صحيح ابن حبان: ٢٩١٣- شعب الإيمان للبيهقى: ٧/ ١٥٩- المستدرك للحاكم: ١/ ٤٩٧

''جومومن مرد وعورت مسلسل جسمانی، مالی یا اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ے؛ یہاں تک کراللہ تعالی سے جاملتا ہے، اس برکوئی گناہ باتی نہیں رہتا۔" عطاء بن بيار رشك سے مروى بے كدرسول الله سَالَيْنَ فَي فرمايا:

((مَا زَالَ اللَّهُ يَبْتَلِي الْعَبْدَ حَتَّى يَلْقَاهُ وَمَا لَهُ ذَنْبٌ))

''الله تعالیٰ بندے کومسلسل آ زما تا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ اللہ سے جا ملتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں بچا ہوتا ہے۔''

وضاحت بھی اللہ تعالی اپنے ای بندے سے ایبا کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس لیے اسے دنیا میں کسی آ زمائش سے دو جار کر کے آخرت کی بڑی آ زمائش سے بچالیتا ہے بلکہ اس کو دنیا میں ہی گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر ایٹے ہال عظیم درجات پر فائز کر دیتا ہے۔

## مسلمان کے لیے خوشی کے ایام

امام حسن رشف نے درداور تکلیف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: "أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ يَسُرُّ أَيَّامَ الْمُسْلِمِ أَيَّامَ قُورِبَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَجَلِهِ،

وَذُكِّرَ فِيهَا مَا نَسِيَ مِنْ مَعَادِهِ، وَكُفِّرَ عَنْهُ خَطَايَاهُ ﴿ ''سنو! الله كی قتم! مسلمان كے وہ ايام جواس كے ليے خوثی كا باعث ہو سكتے ہیں وہ ایام ہیں جن میں اس کے لیے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا سامان ہوادران میں اسے اس چیز کی یاد دِلائی جاتی ہے جسے وہ اپنی آخرت کے سلسلے میں بھول چکا ہوتا ہے اور اس کے باعث اس کے گنا ہوں کا کفار ہ

<sup>• [</sup>مرسل] المعجم الكبير للطبراني: ٢/١٢٩\_مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/٣٠٢\_ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٤٨. الترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ٢٩٧ ٢٥١/١٢ (حسن) شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٢٥٣

کیا جاتا ہے۔''

# كاش! ہم بھى ان جىساا جروثواب پاسكتے

سيدنا جابر والنُّوابيان كرت بين كدرسول الله مَاليُّوا في فرمايا:

((يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلاءِ))

'' خیر و عافیت میں رہنے والے جب قیامت کے دِن ان لوگوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے جو (دنیا میں) آز مائشوں کا شکار ہوتے رہے، تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش! ان کے چمڑوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔''

وضاحت: النور و علی ان الوگول کو بے پناہ اجر و تواب اور بے حماب انعامات طبح دالے لوگ جب روز قیامت ان لوگول کو بے پناہ اجر و تواب اور بے حماب انعامات طبح دیکھیں گے کہ جو دنیا میں طرح کر آزمائش میں مبتلا اور طرح طرح کے مصائب کا شکار رہے، تو وہ اپنی فراخی و خوش حالی کی تمام تر دنیوی زندگی کو بچے تصور کریں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش! ہمیں دنیا میں آسودگی اور راحت ملنے کی بہ جائے اس قدر آزمایا جاتا کہ ہمارے جم کے چڑوں کو قینچیوں سے کا بے ویا جاتا لیکن اس کے عوض ہمیں آج کے اس اجر و تواب سے نواز ویا جاتا؛ تو ہمیں بہ خوشی قبول ہوتا۔

تب تک گناہوں کا کفارہ اور یا کیز گی ہوتی رہتی ہے

سيدنا ابو ہرىرہ ۋاڭئۇ بيان كرتے بيں كه:

❶ [حسن] سنن الترمذي: ٢٠٦ ـ المعجم الصغير للطبراني: ٢٤١ ـ شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٨٠ ـ المصنف لابن أبي شيبة: ١٠٨٢٩

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى ذِئَابٍ عَائِدًا لَهَا مِنْ شَكُوٰى، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَعُودُهَا مِنْ شَكُوٰى فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ شَكُوٰى فَنَظَرَتْ إِلَى قَرْحَةٍ فِى يَدِى، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا ابْتَلَى الله عَبْلًا بِبَلامٍ وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةٍ يَكُرَهُهَا إِلّا جَعَلَ الله ذَالِكَ الْبَلاءَ لَهُ كَفَّارَةً وَطُهُورًا مَا لَمُ يُنْوِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْبَلاءِ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدُعُو غَيْرَ اللهِ أَوْ يَدُعُو غَيْرَ اللهِ فِي كَشْفِهِ)) • الله في كَشْفِه)) • الله في كَشْفِه إلى الله أَوْ يَدُعُونُ الْهُ اللهِ فَي كَشْفِهِ إِلَى الْهُ الْهُ الْهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُعْلَيْدِ اللهِ اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ المِلْمُ المُنْ المُنْ المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ المِنْ المُنْ ال

'دمیں اُم عبداللہ بن ابی ذاب کی عیادت کے لیے گیا جب وہ بیار ہوئیں، تو انہوں نے کہا: اے ابو ہریو، بیس سیدہ اُم سلمہ دافی کی بیاری میں ان کی عیادت کے لیے گئی تو انہوں نے میرے ہاتھ میں پھوڑا دیکھا اور کہا: میں نے رسول اللہ طُلُیم کوفر ماتے سا: اللہ تعالی جب کی بندے کو آز ماکش میں مبتلا کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس آزماکش ایس صورت میں آتی ہے کہ جسے وہ ناپند کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس آزماکش کواس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور پاکیزگی کا باعث بنا دیتا ہے، اور یہ ای صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ اس آزماکش سے خلاصی کے لیے کہ بندہ اس آزماکش سے خلاصی کے لیے کسی غیر اللہ کے پاس دھکے نہ کھاتا پھرے یا اس سے خلاصی کے لیے کسی غیر اللہ سے دعا نہ مانگے۔'



امام ابوجلز رشط فرمایا کرتے تھے:

۱٤١/٤ (ضعيف) الترغيب والترهيب للمنذري: ١٤١/٤

"إِنَّ اللَّهُ يَبْتَلِى الْعَبْدَ بِالْبَلَاءِ حَتَّى مَا يَبْقَى عَلَيْهِ ذَنْبٌ " • " إِنَّ اللَّه يَبْتَلِى الْعَبْدَ بِالْ تَك كه اس كا " نقينا الله تعالى بندے كو آزمائش ميں مبتلا كيے ركھتا ہے، يہال تك كه اس كا كوئى گناه باتى نہيں رہتا۔ "

#### گناہوں سے پاکیز گی یامغفرت ورحمت کاحصول گناہوں سے باکیز گی یامغفرت ورحمت کاحصول

سیدنا انس بن ما لک دانش سے مروی ہے کہ رسول الله مظافیا نے فرمایا:

( إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلاءِ فِي جَسَدِهِ، قَالَ اللهُ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ ) • وطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ ) •

"جب الله تعالی مسلمان بند ہے کو کسی جسمانی آ زمائش میں مبتلا کرتا ہے تو (عمل کسے دالے) فرشے سے فرماتا ہے: اس کا تندری والاعمل کسے رہوجو یہ کیا کرتا تھا۔ پھراگر اسے شفا دے دے تو اسے (گناہوں سے) دھو ڈالتا ہے اور پاک کر دیتا ہے اور اس کی جان قبض کر لے تو اس کو بخش دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔"



#### امام حسن رشط فرماتے ہیں:

<sup>◘ [</sup>لا بأس به] مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٢\_المستدرك للحاكم: ١/ ٣٤٨\_الترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ٢٩٧ .

<sup>◘ [</sup>حسن] مسند أحمد: ٣/ ١٤٨ مسند أبى يعلى الموصلى: ٧/ ١٨٤ مشعب الإيمان للبيهقى: ٧/ ١٨٤ الترغيب والترهيب للمنذرى: ٢/ ٤٠٣

''یقینا بندے کی مالی طور پر آزمائش کی جاتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، لیکن اس کے باعث وہ (جنت کے) بلند درجات تک نہیں پہنچ پاتا۔ ای طرح اسے اس کی اولا د کے معاملے میں آزمایا جاتا ہے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس کے باعث بھی وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ پاتا۔ پھر اس کے بدن میں (کوئی بیاری لگاکر) اس کی آزمائش کی جاتی ہے اور وہ صبر سے بدن میں (کوئی بیاری لگاکر) اس کی آزمائش کی جاتی ہے اور وہ صبر سے کام لیتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ (جنت کے) بلند و بالا درجات تک پہنچ جاتا ہے۔'

# مومن سرا پاخیر د بھلائی ہے!

سیدنا سعد جھانی سے مروی ہے کہرسول الله طانی من فرمایا:

((عَجَبًا لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ احْتَسَبَ وَصَبَرَ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيهِ)

"مسلمان كامعامله بهى بهت ولچيب ب، اگراس بهلائى بهنيحق ب تووه الله

آفیه من لم أعرفه] شعب الإیمان للبیهقی: ۱۲/ ۳۵۱

**<sup>●</sup>** [حسن] مسند أحمد: ١/ ١٨٢\_الزهد لابن المبارك: ١١٥\_ مجمع الزوائد للهيثمى: ٧/ ٢٠٩

تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ اجر و ثواب کی اُمید رکھتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یقیناً مسلمان کو ہر چیز میں اجر سے نواز اجاتا ہے، یہاں تک کہ اس لقے کا بھی اسے اجر ملتا ہے جو وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔''





# اسلاف رئيطين كانظر مين آزمائشول كى حقيقت

#### نیک لوگ فراخی سے زیادہ آ زمائش میں خوش ہوتے ہیں

#### ایک صحافی رسول ولائفاییان کرتے بین که:

دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ مَوْعُوكُ فَقُلْنَا: أَخْ إِلَّبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَشَدَّ وَعْكَكَ فَقَالَ: ((إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ عَلَيْنَا الْبَلاءُ تَضْعِيفًا))، قَالَ: قُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ: ((أَفَعَجِبُتُمْ إِنَّ أَشَلَّ النَّاسِ بَلاءً الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ اللهِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ: (أَفَعَجِبُتُمْ أَنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ بَيَاءُ لَيَلْرَعُ الْعَبَاتُمْ إِنْ كَانَ اللهِ، قَالَ: ((أَفَعَجِبُتُمْ إِنْ كَانَ النَّهِ، قَالَ: (اللهِ، قَالَ: شُبْحَانَ اللهِ، قَالَ: اللهِ، قَالَ: (اللهِ، قَالَ: اللهِ، قَالَ: اللهِ، قَالَ: اللهُ وَاللهُ اللهُ المُ الهُ اللهُ المُعْرَانَ اللهُ ال

((أَفَعَجبُتُمْ إِنْ كَانُوا لَيَفْرَحُونَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالرَّخَاءِ)) ''نہم نبی عَلَیْنِا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ عَلَیْا کو بخار تھا۔ ہم نے عرض كيا: أخ، أخ (عرب لوگ بدالفاظ تكليف اور يريشاني كے موقع ير بولتے تے )۔ اے اللہ کے رسول! ہمارے مال باب آپ پر قربان ہوں! آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ تو آپ مُظْفِئْ نے فرمایا: یقیناً ہم انبیاء کی جماعت پر آ زمائشیں بھی بڑھ پڑھ کر آتی ہیں۔ ہم نے (تعجب سے) کہا: سجان اللہ۔ آب تلا الله في المايا: كما تمهيل تعجب مواج ؟ يقيناً لوكول مين سب سے سخت آ زمائش انبیاء پر اور (پھر) حب درجہ نیک لوگوں پر آتی ہے۔ ہم نے (پھر تعجب سے ) کہا: سِحان اللہ ۔ تو آپ مُلْقِظِ نے فرمایا: کیامتہیں (اس پر بھی) تعجب ہوا ہے؟ سنو! ایک نبی تو ضرورت پڑنے پر ایک بی چادر اوڑھے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ انہیں کچھے میسر نہیں تھا۔ ہم نے کہا: سجان اللہ۔ آپ مَالْتَاجُمْ نے فرمایا: کیا تہمیں اس پر بھی تعجب ہے؟ ایک نبی تو ایسے تھے کہ انہیں جوؤں نے ہی مار ڈالا تھا۔ ہم نے (انتہائی تعجب سے) کہا: سجان الله يو آپ مُؤلِّمُ نے فرمایا: کیاتمہیں (اس پربھی) تعجب ہواہے؟ وہ لوگ تو آ زمائش پر اس طرح خوش ہوا کرتے تھے جس طرح تم آسودگی میں خوش رہتے ہو۔''

وضا جسن قدر درجہ بلند ہوگا ای قدر درجہ بلند ہوگا ای قدر درجہ بلند ہوگا ای قدر از درجہ بلند ہوگا ای قدر از مائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ لبندا جس طرح آ زمائش کا شکار ہونا کمالِ ایمان کی علامت ہے ای طرح فراخی اور عیش ومستی میں رہنا اللہ کے مقربین میں شامل نہ ہونے کی نشانی ہے۔ لبندا مصائب وآلام سے محفوظ رہنے والے کو اللہ تعالی سے اپنے گنا ہوں کی معافی مائگنا چاہے کہ کہیں اس کا پروردگار اس سے ناراض تو نہیں؟! جیسا کہ نی مکرم مَن اللہ ایک ایک

❶ [حسر] مسند أبي يعلى الموصلي: ١٠٤٥\_ المعجم الكبير للطبراني: ٣/ ٣٧٢ ـ

مسئل جرحمد: ۲۹

بارا یک دیباتی سے پوچھاتھا کہ کیا تمہیں بھی اُم ملدم (جلد اور گوشت کے درمیان حرارت کی بیاری) اورصداح (سرکی تکلیف) ہوئی ہے؟ اس نے کہا: میں نے تو ایسا بھی محسوں نہیں کیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو رسول اللہ نَالِیْمُ نے صحابہ ثَنَائِیُمُ کومُخاطب کرتے ہوئے فرمایا: جس شخص کی کسی جہنمی کو دیکھنے کی جاہت ہوتو وہ اسے دیکھ لے۔ •

گویا نبی مکرم مُؤائی نبی اس کا بیاری سے محفوظ رہنا ناراضی البی کی علامت سمجھا، اس لیے بیارشاد فر مایا۔ اس کا بیمطلب ہر گرنہیں ہے کہ اللہ تعالی سے مصائب اور امراض کی دعا کرنی چاہیے، نہیں، بلکہ مقصود بیہ ہے کہ عیش ومستی اور فراخی و لا اُبالی کی زندگی میں غرق رہنے کو عافیت سمجھنے کی بہ جائے اللہ تعالی سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما گئی چاہیے۔ پھر جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ فراخی و خوش حالی سے زیادہ تنگی و مصیبت میں رہنا پہند کرتے ہیں۔ کیونکہ آزمائش اس پر ہوتی ہے جس سے اللہ تعالی اپنا تعلق سمجھتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے ہر مصیبت و تکلیف کو اللہ کا اعزاز اور انعام سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اسے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کا سنہری موقع سمجھتے ہیں۔

### قبر کی مٹی کی خوراک بننے سے بہتر ہے اجر کا باعث بن جائے!

ثابت رشالف بيان كرتے بيل كه:

"انْطَلَقْنَا مَعَ الْحَسَنِ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ نَعُودُهُ فَخَرَجِ إِلَيْنَا ابْنُهُ، فَقَالَ: هُوَ مَبْطُونُ لا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ الْخَسَنُ: أَنْ يُؤْخَذَ الْيَوْمَ مِنْ لَحْمِهِ وَدَمِهِ فَيُؤْجَرَ فِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

 <sup>◘</sup> مسند أحمد: ٥٩٩٥ الأدب المفرد: ٤٩٥ السنن الكبرى للنسائي: ٧٤٩١ مسند
 البزار: ٧٧٨ صحيح ابن حبان: ٢٩١٦ .

يَأْكُلَهُ التُّرَابُ" •

" جم امام حسن رشط کے ساتھ صفوان بن محرز کے ہاں ان کی عیادت کرنے گئے تو ان کا صاحبز ادہ باہر نکلا اور اس نے کہا: وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہیں، آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ تو حسن رشط نے فرمایا: (اگر اس بیاری کے باعث) آج ان کا گوشت اور خون لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں انہیں اجر و ثواب سے نواز دیا جائے تو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ اسے مٹی کھا جائے۔"

وضاحت فی بیاری سے وضاحت فی بیاری سے کہنے کا مطلب بیتھا کداگر پیٹ کی بیاری سے آج دنیا میں ان کا کچھ گوشت اور خون ضائع بھی ہو جاتا ہے تو بدرائیگاں نہیں جائے گا، بلکداس پر انہیں اجر وثواب سے نوازا جائے گا، اس لیے بہ جائے اس کے کداس گوشت کو قبر کی مٹی کھائے ؛ اس کا یہاں آز مائش میں جتلا ہوکر ضائع ہو جانا یا کم ہو جانا اس سے کہیں بہتر ہے۔

### اگرہم بمارنہ ہوتے تو ہماراا جربھی کم ہوجاتا!

ابو محد حبیب الحر انی بیان کرتے ہیں کہ:

"عَادَنِي الْحَسَنُ فِي مَرَضٍ فَقَالَ لِي: يَا حَبِيبُ إِنْ لَمْ نُوْجَرْ إِلَّا فِيمَا نُحِبُّ قَلَّ أَجَرُنَا، وَإِنَّ اللهَ كَرِيمٌ يَبْتَلِي الْعَبْدَ وَهُوَ كَارِهُ، وَيُعْطِيهِ عَلَيْهِ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ"

"میری بیاری کے ایام میں امام حسن وطلفن نے میری عیادت کی اور مجھ سے

<sup>(</sup>رجاله ثقات] الزهد لأحمد بن حنبل، ص: ٢٥٧

٢٥٢/١٢ شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٣٥٢

MESSER.

فرمایا: اے حبیب! اگر جمیں صرف انہی امور میں اجر سے نوازا جاتا جنہیں ہم پند کرتے ہیں: تو ہمارا اجر بہت کم ہوتا، اور یقیناً رب کریم بندے کوآ زماتا ہے جبکہ وہ (آ زمائش کو) ناپند کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی اللہ تعالی اس پراسے اجرِ عظیم سے نواز تا ہے۔'

وضاحت: تنمیج یعنی اگرانسان کوصرف اس کے پیندیدہ کاموں پر ہی اجر وثواب سے نوازا جاتا تو پھر تو اس کا اجر بہت کم ہوتا، کیونکہ انسان طبعی طور پر مصائب و تکالیف اور آزمائشوں کو پیند نہیں کرتا، بلکہ فراخی و تندرستی کی زندگی جا ہتا ہے، جبکہ اجر وثواب تو مصائب و بلایا کی صورت میں ملتا ہے۔

### کسی تکلیف کورُ ورکر نااللہ کے لیے چندال مشکل نہیں

سعیدالتیمی رشاشهٔ بیان کرتے ہیں کہ:

"أَنَّ أَخَا الرَّبِيعِ بْنَ خُنَيْمٍ، دَخَلَ عَلَى الرَّبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ وَقَدْ ضَرَبَهُ الْفَالِجُ وَاللَّعَابُ يَسِيلُ مِنْ فِيهِ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُ اللَّعَابَ وَأَقُولُ: ضَيَّعَكَ أَهْلُكَ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ بِأَعْتَى الدَّيْلَمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى ال

''ریج بن شم کے بھائی ان کے پاس آئے، ریج بطش کوفائج ہوگیا تھا اور ان کا لعاب ان کے منہ سے بہتا رہتا تھا، میں لعاب کوصاف کرنے لگا اور کہنے لگا: آپ کے اہلِ خانہ نے آپ کی قدر نہیں کی۔ تو انہوں نے فرمایا: مجھے یہ بات اچھی نہیں گئی کہ یہ تکلیف جومیرے ساتھ ہے اس کو دُور کرنا اللہ پرمشکل ہو۔''

 <sup>◘ [</sup>حسن] شعب الإيمان للبيهقي: ٢١/ ٣٤٩-الزهد لهناد: ١/ ٢٣١\_ حلية الأولياء
 لأبي نعيم: ٢/ ١١٥\_ سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٢٦٠

وضاحت: فطیح کرسکتا تھا، اس کے لیے قطعا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوہ میری تکلیف کورفع کرسکتا تھا، اس کے لیے قطعا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اس نے ایسانہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میری مسلائی ایس حالت میں ہی دیکھر ہاہے۔لہذا میں اس کے فیصلے پر راضی وخوش ہوں۔

الله تعالی جو بهتر سمحقتا ہے وہی کرتا ہے

عمرو بن مُر ہ بیان کرتے ہیں کہ:

درجات کومزید بلند کرنا ہے۔

"کَانَ رَبِيعُ بْنُ خُشَيْمٍ قَدْ أَصَابَهُ فَالِحٌ قَالَ: فَسَالَ مِنْ فِيهِ مَاءٌ وَجَرَى عَلَى لِحْيَبِهِ فَرَفَعَ بَدَهُ فَكَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَحَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ بَكُرُ بُنُ مَاعِزِ فَمَسَحَهُ عَنْهُ، فَلَحَظَ رَبِيعٌ ثُمَّ قَالَ: يَا بَكُرُ وَاللّٰهِ بَكُرُ بُنُ مَاعِزِ فَمَسَحَهُ عَنْهُ، فَلَحَظَ رَبِيعٌ ثُمَّ قَالَ: يَا بَكُرُ وَاللّٰهِ مَا أُحِبُ أَنَّ هَذَا الَّذِي بِي بِأَعْتَى الدَّيْلَمِ عَلَى اللّٰهِ " مَا أُحِبُ أَنَّ هَذَا الَّذِي بِي بِأَعْتَى الدَّيْلَمِ عَلَى اللهِ " وَمَنْ بَكُرُ اللهِ بَهُ مَا أَنَّ هَذَا اللّٰهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ تَعْلَى اللهِ اللهِ تَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>◘ [</sup>حسن] شعب الإيمان للبيهقي: ٣٤٩/١٢ الزهد لهناد: ١/ ٢٣١ حلية الأولياء لأبي نعيم: ٢/ ١١٥ سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٢٦٠

هبیب بن شیب بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے امام حسن براللہ کو فرماتے سنا: "کَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا مَرَّ بِهِ عَامٌ لَمْ يُصَبْ فِي نَفْسِهِ وَكَا مَالِهِ، قَالَ: مَا لَنَا أَتَوَ دَّعَ اللَّهُ مِنَّا؟" •

''اسلاف بیشتم میں سے ایک صاحب تھے، جب کسی سال ان کو جانی یا مالی طور پر کوئی مصیبت ندآتی تو وہ فرماتے: کیا بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے رُوٹھ گا ۔ یہ؟''



این عون میان کرتے ہیں کہ:

"كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا اشْتَكَى لَمْ يَكُنْ يَشْكُو ذَاكَ إِلَى أَحَدِ، قَالَ: وَرُبَّمَا اطَّلَعَ الشَّيْءَ"

۔ ''محمد بڑلشے، جب بیار ہوتے تھے تو کسی ہے اس کا شکوہ نہ کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بسااوقات کہیں سے کوئی بات معلوم ہوجاتی تھی۔''



#### 

- [حسن] السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ٣٨٣ شرح السنة للبغوى: ٥/ ٢٢٣
  - و (رجاله ثقات) شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٣٨٣

ی مو وہ اس تعیف پر تراہ اسے، حالانکہ وہ سی تقیف پر تراہیج ہیں تھے۔ پھر جب انہیں اس غلطی کا احساس ہوا تو فرمایا: اے اللہ! یہ میرے س گناہ کا بدا ہے کہ میں اس تکلیف پر کراہنے لگ گیا ہوں جس میں تو نے مجھے مبتلا کیا ہے۔''

## الله بيا بنائيت كاسلسله نه توڑے!

"دَخَلُوا عَلَى سُوَيْدِ بْنِ مَثْعَبَةَ وَكَانَ مِنْ أَفَاضِل أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ، يَفُولُ لَهُ ابْنُهُ: نَفْسِى فِدَاؤُكَ مَا نُطْعِمُكَ وَمَّا نَسْقِيكَ؟ قَالَ: فَأَجَابَهُ بِعَمُولِ صَعْفِينِ: بَلَغَتِ الْحَرَاقِفَ، وَطَالَتِ الضِّجْعَةُ، وَاللهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ الله نَقَصَيني مِنْهُ قُلامَةَ ظُفُرِ"

'' کچھ لوگ سوید بن معتبہ بطالت ، جو کہ سیدنا عبداللہ بھائی کے فاضل شاگردوں میں سے تھے، (کی عیادت کے لیے ان) کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے ان کا بیٹا کہہ رہا تھا: میری جان آپ پر قربان ہو! ہم آپ کو کھانے پینے کے لیے کیا پیش کریں؟ تو انہوں نے کمزوری آ واز کے ساتھ جواب دیا: موت کمرتک آن پیچی ہے اور لیٹے لیٹے عرصہ بیت گیا ہے، اللہ کی قتم! مجھے ناخن کی تراش کے بدقدر بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس بھاری سے صحت یاب کردے۔''

### موت آئے تو مغفرت والی ، زندگی ملے تو عافیت والی

ابوز بیربیان کرتے ہیں کہ:

"دَخَلْتُ آَنَا وَنَوْفٌ الْبِكَالِيُّ، وَرَجُلٌ آخَرُ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ وَقَدِ اشْتَكَى فَقَالَ نَوْفٌ: اللَّهُمَّ عَافِهِ وَاشْفِهِ، قَالَ: لَا تَقُولُوا هٰذَا وَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلُهُ عَاجِلًا فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَإِنْ كَانَ آجِلًا فَعَافِهِ وَاشْفِهِ وَأَخِرْهُ "٥

''میں، نوف بکالی اور ایک اور آدمی، سیدنا ابوابیب دائین کی خدمت میں حاضر ہوئی بنیں، نوف بکالی اور ایک اور آدمی، سیدنا ابوابیب دائین کی خدمت میں حاضر ہوئے جب وہ بیار تھے۔ تو نوف نے کہا: اے اللہ! انبیں عافیت سے نواز اور اللہ بول کہو: اے اللہ! اگر تو ان کی معفرت فرما اور اس پر رحم فرما، اور اگر تو ان کی معفرت فرما اور اس پر رحم فرما، اور اس کو اگر اس کا وقت نہیں آیا تو انہیں عافیت سے نواز اور شفا عطا فرما، اور اس کو مؤخر کر دے۔''

 <sup>● [</sup>رجاله ثقات] الزهد لأحمد بن حنبل، ص: ٣٥٩\_الزهد لابن المبارك: ٤٦٣ ـ إحياء علوم الدين للغزالي: ٤/ ٣٣٩

<sup>﴿ [</sup>إسناده لا بأس به] مسند أحمد: ٣/ ١٤٨ ـ المصنف لابن أبي شيبة: ٣/ ٢٣٣ ـ شرح السنة للبغوى: ٥/ ٢٤١ ـ مسند أبي يعلى الموصلى: ٧/ ٢٣٢ [إسناده لا بأس به] تفرّد به المؤلف

### اسے بھی کوئی آ زمائش ہی نہیں آئی!!

قیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ:

"طَلَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ لِآيِ شَيْءَ طَلَقْتَهَا؟ قَالَ: مَا طَلَقْتُهَا لِأَمْرِ رَابَنِي مِنْهَا وَلا سَاءَ نِي وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلاءً"•

''سیدنا خالد بن ولید رفاشن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے محاس اور خوبیال بیان کرنے گئے، تو ان سے پوچھا گیا: اے ابوسلیمان! آپ نے اسے طلاق کس وجہ سے دی؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے اس کے کسی ایسے کام کی وجہ سے اسے طلاق نہیں دی کہ جس سے مجھے پریشانی ہوئی ہواور نہ بی وہ مجھ سے براسلوک کرتی تھی، لیکن اسے میرے پاس آ کر بھی کوئی آ زماکش نہیں آئی۔''

وضاحت بھی یعنی سیدنا خالد بن ولید دی تی کواس کامسلسل عافیت اور فراخی میں رہنا گویا بھلانہیں لگا اور اسے باعثِ خیرنہیں سمجھا، اس بناء پر اسے طلاق دے دی۔



سیار بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ:

"دَخَلْتُ عَلَى أَبِى الْعَالِيَةِ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَبَّهُ إِلَىَّ أَحَبُّهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ •

٣٧٦ /١ حسن] سير أعلام النبلاء للذهبي: ١/ ٣٧٦

<sup>2 [</sup>حسن] صفة الصفوة لابن الجوزى: ٣/ ٢١٢

''میں ابوالعالیہ الطائیہ الطائیہ کی اس مرض میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا جس مرض میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا جس مرض میں ان کی وفات ہوگئی تھی تو انہوں نے فرمایا: یقیناً مجھے بھی وہی معاملہ سب نے زیادہ پسند ہے جو اللہ تعالی کومجوب ہے۔''

وضاھت ۔ بھنے اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پیند ہے کہ وہ مجھے صحت یاب کر دے تو میں اسی پرخوش ہوں اور اگر اس کی میرضی ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو میں تب بھی اس کے فیصلے پرخوش ہوں۔



امام سفیان توری رشانشهٔ بیان کرتے ہیں کہ:

"كُنَّا نَعُودُ زُبَيْدًا الْيَامِيَ فَنَقُولُ لَهُ: اسْتَشْفِ الله، فَيَقُولُ: اللهُمَّ خِرْ لِي خِرْ لِي "

"جم زبیدالیای رشد کے پاس بیٹا کرتے تھے تو ہم ان سے کہتے: آپ اللہ تعالیٰ سے شفا کی وعا کریں۔ تو وہ فرماتے: اے اللہ! مجھے کمزور کردے، مجھے کمزور کردے، مجھے کمزور کردے، "

وضاحت: النمور وہ اس طرح کی دعا اجر وثواب کے حصول کے شوق ورغبت میں کرتے تھے کہ جس قدر بھی مجھ پر کمزوری آئے گی اسی قدر میرااجر وثواب بڑھتا جائے گا۔



ہشام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ:

 <sup>[</sup>إسناده لا بأس به] صفة الصفوة لابن الجوزى: ٣/ ٩٨

اللهُ خَرَجَ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِى الْقُرٰى

وَجَدَ فِي رِجْلِهِ شَيْئًا فَظَهَرَتْ بِهِ قَرْحَةٌ وَكَانُوا عَلَى رَوَاحِلَ فَأَرَادُوهُ عَلَى أَنْ يَرْكَبَ مَحْمَلًا فَأَبَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ غَلَبُوهُ فَرَحَلُوا نَاقَةً لَهُ بِمَحْمَلِ فَرَكِبَهَا وَلَمْ يَرْكَبْ مَحْمَلًا قَبْلَ ذَالِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ تَكُو هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ مَا يَفْتُحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُسْكِ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢] حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ فِي هٰذِهِ الْمَحَامِلِ بِنِعْمَةٍ لَا يُؤَدُّونَ شُكْرَهَا، وَتَرَقَّى فِي رِجْلِهِ الْوَجْعُ حَتَّى قَدِمَ عَلَى الْوَلِيدِ فَلَمَّا رَآهُ الْوَلِيدُ قَالَ: يَا أَبَّا عَبْدِ اللهِ اقْطَعْهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَالَغَ فَوْقَ ذَالِكَ، قَالَ: فَدُونَكَ، قَالَ: فَدَعَا لَهُ الطَّبِيبَ فَقَالَ لَهُ: اشْرَبِ الْمُرْقِدَ، قَالَ لَا أَشْرَبُ مُرْقِدًا أَبَدًا، قَالَ: فَعَذَرَهَا الطَّبِيبُ، فَأَخَذَ مِنْشَارًا فَأَمَسَّهُ بِالنَّارِ وَاتَّكَأَ لَهُ عُرْوَةٌ فَقَطَعَهَا مِنْ نِصْفِ السَّاقِ فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ يَقُولَ: حَسْ حَسْ، فَقَالَ الْوَلِيدُ: مَا رَأَيْتُ شَيْخًا قَطُ أَصْبَرَ مِنْ هٰذَا، وَأَصِيبَ عُرْوَةُ بِابْنِ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ فِي ذَالِكَ السَّفَرِ وَدَخَلَ اصْطَبْلَ دَوَابٍّ مِنَ اللَّيْلِ لِيَبُولَ فَرَكَضَتْهُ بَغْلَةٌ فَقَتَلَتْهُ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّ وَلَدِهِ إِلَيْهِ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَالِكَ كَلِمَةٌ حَتَّى رَجَعَ فَلَمَّا كَانَ بِوَادِى الْقُرْى، قَالَ: ﴿ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا لَهُ أَنْصَبًا ﴾ [الكهف: ٦٢] اللهُمَّ كَانَ لِي بَنُونَ سَبْعَةٌ فَأَخَذْتَ مِنْهُمْ وَاحِدًا وأَبْقَيْتَ سِتَّةً، وَكَانَتْ لِي أَطْرَافٌ أَرْبَعَةٌ فَأَخَذْتَ مِنِّي طَرَفًا وَأَبْقَيْتَ لِي ثَلاثًا وَايْمُكَ لَئِنِ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ، وَلَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ بْنُ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

وَاللَّهِ مَا كُنَّا نَحْتَاجُ أَنْ نُسَابِقَ بِكَ وَلَا أَنْ نُصَارِعَ بِكَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَحْتَاجُ إِلَى رَأْيِكَ وَالْأُنْسِ بِكَ فَأَمَّا مَا أُصِبْتَ بِهِ فَهُوَ أَمْرٌ ذَخَرَهُ اللُّهُ لَكَ ، وَأَمَّا مَا كُنَّا نُحِبُّ أَنْ يَبْقَى لَنَا مِنْكَ فَقَدْ بَقِيَ- " • ''وہ ولید بن عبدالملک کی جانب روانہ ہوئے۔ابھی وہ وادی قرل ی میں ہی مینیج تھے کہ انہوں نے اپنے یاؤں میں کچھمحسوں کیا۔ دیکھا تو پھوڑا نکل آیا تھا۔ انہوں نے ابھی سفر کی کئی منازل طے کرناتھی۔ چنانچہ (آپ کے ہم سفر) لوگوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو اونٹ پر رکھے ہوئے یا کی نما کجاوے میں بھا دیں۔ آپ نے انکار کیا لیکن انہوں نے زبردی کی اور آپ کے لیے ایک كاوے والى اونئى لے آئے، چنانچہ آپ اس پرسوار مو گئے۔ اس سے پہلے آب مجمی اس برسوار نہیں ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے بیآ یت بردھی: ﴿ مَا يَفْتُح اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا ﴾ "الله تعالى لوكور ك لیے جورحت کھولتا ہے، اے کوئی روک نہیں سکتا۔ ' بہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کوئس قدر نعتوں سے نوازا ہے۔ ان کجاووں کی صورت میں بھی ایک نعت ہے۔لیکن لوگ ان نعتوں کا شکر ہی اوا نہیں کرتے۔اتنے میں آپ کے یاؤں کی تکلیف بڑھ گئے۔ یہاں تک کہ جب آب ولید کے باس پہنچ تو انہوں نے کہا: اے ابوعبداللہ!اسے کاف دیجیے، كونكه مجھے خدشہ ہے كہ يداس سے آ كے تك بوھ جائے گا۔ آب نے كہا: ٹھیک ہے جو تہمیں بہتر لگے۔ چنانچرانہوں نے آپ کے لیے ایک طبیب بلایا جس نے آپ سے کہا کوئی نشہ آ ورمشروب بی لیجے۔ آپ نے کہا میں تو مجھی کوئی نشہ آ ورمشروب نہیں پول گا۔ چنانچہ طبیب نے ان کا سرر قبول کیا۔ پھر

 <sup>[</sup>إسناده ليس بالقوى] حلية الأولياء لأبي نعيم: ٩/ ١٧٩ ـ صفة الصفوة لابن الجوزى:
 ١/ ٦٨ ـ اندر 'حنثور للسيوطى: ٧/ ٥ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٤٣٠

اس نے آری پکڑی اور اسے آگ برگرم کیا۔عروہ دشاشہ اس کے سامنے ٹیک لگا كربيثه كي، توطبيب نے آدهى يندلى اوراس سے زائد حصه كاث ديا۔ عروة صرف ''حس،حس' کررہے تھے (یعنی درد کی معمولی سی آ داز نکال رہے تھے) ید دیکھ کر ولید نے کہا: میں نے ان بزرگ سے زیادہ صبر والا بھی کوئی آ دی نہیں و یکھا۔ اس سفر میں عروہ رشاشنہ کا محمد نامی بیٹا بھی فوت ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت جانوروں کے اصطبل میں پیٹاب کرنے کے لیے گیا تو ایک خچرنے اسے ٹا نگ مار کر قتل کر دیا۔ بیر عروہ رشاشہ کا سب سے پیارا بیٹا تھا،لیکن عروہ رشاشہ کی زبان سے اس بارے میں ایک بھی (آہ و یکاء کا) کلمنہیں سنا گیا۔ پھر جب وہ والی آئے اور وادی قرای میں پنجے تو انہوں نے بیرآیت بڑھی: ﴿ لَقِیْدُنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَانَصَبًا ﴾ ''جمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف اُٹھانا پڑی۔'' (پھر فرمایا:) اے اللہ! میرے سات بیٹے تھے، ان میں سے ایک تو نے لے لیا اور چھے باقی چھوڑ دِیے ہیں،میرے حار کنارے تھے (یعنی دو یاؤں اور دو ہاتھ) تونے ایک کنارہ لے لیا اور تین باقی جھوڑ دیے، تیری قتم! اگر تونے آز مایا ہے تو عافیت بھی دی ہے اور اگر تو نے لیا ہے تو باتی بھی چھوڑا ہے۔ پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کی قوم میں سے عطاء بن ذویب نامی ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا: اے ابوعبداللہ! الله کی قتم! ہم اس بات کے بھی ضرورت مند نبین رے کہ ہم آپ کی وجہ سے کسی پر سبقت لے جائیں یا آپ کے ذریعے کسی کو ہرا دیں، بلکہ ہم صرف آپ کی علمی رائے کے اور آپ کی محبت کے مختاج رہے ہیں، سوجومصیبت آپ پر آئی ہےاہے اللہ تعالیٰ نے آپ (کوروزِ قیامت اجر سے نوازنے ) کے لیے ذخیرہ کرلیا ہے اور جس جس چیز کا ہم اپنے لیے باقی رہنا پسند کرتے ہیں (یعنی آپ کی ذات) تو وہ باقی پچ گئی ہے۔''

نافع بن ذویب بیان کرتے ہیں کہ:

"قَدِمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَخَرَجَ بِرِجْلِهِ الْقَرْحَةُ الْآكِلَةُ فَبَعْتَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ الْآطِبَّاءَ فَأَجْمَعَ رَأَيْهُمْ عَلَى إِنْ الْقَرْحَةُ الْآكِلَةُ فَبَعْتُ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ الْآطِبَّاءَ فَأَجْمَعَ رَأَيْهُمْ عَلَى إِنْ لَمْ نَشُرُهَا قَتَلَتْهُ، فَقَالَ: شَقْلُوا: نَسْقِيكَ شَيْتًا لا تُحِسُّ بِمَا نَصْنَعُ قَالَ: لا شَأْنُكُمْ بِهَا، قَالَ: فَنَشَرُوهَا بِالْمِنْشَارِ فَمَا حَرَّكَ عُضُوا عَنْ عُضُو وَصَبَرَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَدَمَ بِأَيْدِيهِمْ فَمَا حَرَّكَ عُضُوا عَنْ عُضُو وَصَبَرَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَدَمَ بِأَيْدِيهِمْ فَمَا حَرَّكَ عُضُوا عَنْ عُضُو وَصَبَرَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَدَمَ بِأَيْدِيهِمْ فَمَا بَعْ فَيْكُ إِنَّهُ لَكُمْ أَيْقَ مَا مَشَيْتُ بِهَا إِلَى حَرَامٍ أَوْ قَالَ مَعْصِيَةٍ- قَالَ الْولِيدُ: فَعَلْ الْولِيدُ: قَالَ الْولِيدُ: قَالَ الْولِيدُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ذُويْبٍ أَوْ عَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَنْ أَيْهِ أَنَّهُ حَضَرَ عُرْوَةَ حِينَ فُعِلَ بِهِ ذَالِكَ قَالَ هَذِهِ الْمُقَالَةَ ثُمَّ أَمَر أَيْهِ اللهُ هَلِهِ اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ذُويْبٍ أَوْ عَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَنْ أَيهِ أَنَّهُ حَضَرَ عُرُوةَ حِينَ فُعِلَ بِهِ ذَالِكَ قَالَ هَذِهِ الْمُقَالَةَ ثُمَّ أَمَر إِلَهُ فَا أَمَا فَا فَعُيْسَلَتْ وَطُيّبَتْ وَلُقَتْ فِى قُبْطِيّةٍ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِحِينَ فَعُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ هَا إِلَى مَقَابِرِ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِحِينَ "فَا اللّهُ عَلَى وَالْمَالِهُ فَلَا اللهُ عَلْقَالَةً لَكُولِيكُ فَاللّهُ عَلَى الْعُولِيلِ عَلْمَ وَالْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

''عروہ بن زبیر براللہ ولید بن عبدالملک کے پاس آئے تو ان کے پاؤل پرالیا پھوڑا نکل آیا جوعضو کو کھا جانے والا تھا۔ چنانچہ ولید نے ان کی طرف اطباء بھیج تو ان تمام کی آراء اس پر شفق ہوئیں کہ اگر ہم نے اسے کاٹائہیں تو بہ آئیس مار ڈالے گا۔ عروہ رشاللہ نے پوچھا: تم یہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہم آپ کو ذالے گیہ چیز پلائیں گے جس کے بعد ہم جو پھو بھی کریں گے آپ کو چندال محسول نہیں ہوگا۔ عروہ آنے کہا: تم ایسانہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اسے آری کے ماتھ کاٹ دیا، لیکن آپ نے کسی ایک بھی عضو کو حرکت نہیں دی اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر جب انہوں نے طبیبوں کے ہاتھ میں (اپنا ساموا) پاؤں دیکھا مظاہرہ کیا۔ پھر جب انہوں نے طبیبوں کے ہاتھ میں (اپنا ساموا) پاؤں دیکھا

صفة الصفوة لابن الجوزى: ٢/ ٨٧\_المعرفة والتاريخ للفسوى: ١/ ٥٥٣

تواسے منگوا کراپنے ہاتھ میں اُلٹ پیٹ کردیکھا، پھر فرمایا: من لے! اس ذات
کی قتم جس نے جھے تم پر اُٹھائے رکھا! یقیناً وہ جانتا ہے کہ میں اس پاؤں کے
ساتھ بھی کسی حرام یا نافر مانی کے کام کی طرف چل کر نہیں گیا۔ عبداللہ بن نافع
بن ذویب یا ان کے علاوہ اہل دمشق کے کوئی رادی اپنو والد کے حوالے سے
روایت کرتے ہیں کہ جب عروہ رُٹھ کے کوئی ساتھ یہ کیا گیا (لیمنی ان کا پاؤں کا ٹا
گیا) تو وہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو عروہ رُٹھ نے نہ بات کہی، پھر پاؤں
کے متعلق تھم فرمایا تو اسے اچھی طرح دھویا گیا، خوشبولگائی گئی اور عمدہ پا پلین میں
لیسٹ ویا گیا، پھر آپ اسے (فن کرنے کے لیے) مسلمانوں کے قبرستان میں
لیسٹ ویا گیا، پھر آپ اسے (فن کرنے کے لیے) مسلمانوں کے قبرستان میں

### ابوالمطر ف مغيره بن مطرف بيان كرتے بيں كه:

 ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ، وَلَثِنْ كُنْتَ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَیْتَ، أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَیْتَ، أَخَذْتَ وَاحِدًا وَتَرَكْتَ ثَلاثَةً يَعْنِي بَنِيهِ وَأَخَذْتَ وَاحِدًا وَتَرَكْتَ ثَلاثَةً يَعْنِي جَوَارِحَهُ۔ \*•

''عروہ بن زبیر رطشنہ ایک وفد کے ہمراہ ولید بن عبدالملک کے پاس آئے اور ان کے ساتھ ان کے یانچ بیٹے بھی تھے۔ تجاج نے ولید کو ایک نچر بھیجا تھا۔ ولید نے اس رعروہ اٹرلشنہ کوسوار کیا تو اس خیر نے ان کے بوے میٹے محمد کو لات ماری، جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔ پھر ابیا ہوا کہ عروہ رششہ کے یاؤں کی ایک اُنگل پر پھوڑا نکل آیا۔ ان سے کہا گیا کہ اُنگل کو کاٹ دیجیے۔لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ پھر بورا یاؤں اس سے متاثر ہو گیا۔ انہیں کہا گیا کہ یاؤں کاٹ دیجیےلیکن انہوں نے پھرنہ ہات مانی۔اس کا اثر بڑھتے بڑھتے پنڈلی تک آ پہنچا۔اب ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے پنڈلی کونہ کاٹا تو بیران تک آپنچ گا اور ران کا شامکن بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا: ٹھیک ہے اسے کاٹ دو۔ طبيبوں نے كہا: ہم آپ كو كچھ بلاتے ہيں، جس سے آپ كو ہوش نہيں رہے گ اور یوں آ ب کا ٹنے کی تکلیف محسوں نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے فر مایا: اس کی ضرورت نہیں ہے،تم بس میری ٹانگ کا اتنا حصہ چھوڑ دینا کہ جس پر میں سجدہ کر سکوں۔ چنانچہ انہوں نے گھٹنے سے بنچے والی ہڈی تک چھوڑ دیا اور آری کے ساتھ متاثر ہ جھے کو کاٹ دِیا، پھرخون رو کئے کے لیے اس کو داغ دِیا۔عروہ ڈللٹے نے (اس دوران) نہ تو کوئی بات کی اور نہ ہی آ ہ و بکاء کی۔ پھر جب وہ مدینہ تشریف لائے تو ان کے اہل غانہ اور دوست و احباب ملنے آئے تو وہ فرمانے كَد: ﴿ لَقُدُ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنًا هٰذَا نَصَبًا ﴾ " يقينا جميس تواس سفر ي سخت

تکلیف اُٹھانا پڑی۔'' پھر فرمانے لگے: (اےاللہ!) اگر تو نے آ زمائش کی ہے تو یقیناً تو نے عافیت سے بھی نوازا ہے اور اگر تو نے لیا ہے تو باتی بھی چھوڑا ہے، تو نے میراایک بیٹالیا ہے جبکہ چار کو باتی چھوڑا ہے اور تو نے ایک عضولیا ہے جبکہ تین (یعنی دو ہاتھوں اور ایک یاؤں) کو باقی چھوڑا ہے۔''

### ابوعروہ بیان کرتے ہیں کہ:

"نَشَرُوا رِجْلَ عُرْوَةَ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْقَصَبَةِ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى الْفَصَبَةِ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى الْوِسَادَةِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، وَالْعَرَقُ يَنْحَدِرُ عَلَى وَجْهِم، وَهُوَ يَقُولُ: لَئِنْ كُنْتَ أَخَذْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ، وَلَئِنْ كُنْتَ أَخَذْتَ لَقَدْ أَنْقُنْتَ، وَلَئِنْ كُنْتَ أَخَذْتَ لَقَدْ أَنْقَنْتَ.

''طبیبوں نے عروہ المطنع کی ٹانگ کائی، جب وہ ہڈی تک پہنچ تو انہوں نے ایک لیے لئے اپنا سر تیکے پر رکھ لیا، پھر پچھافاقہ ہوا تو ان کے چبرے پر پینہ بہدرہا تھا اور وہ فرمارہے تھے: (اے اللہ!) اگر تو نے آزمائش کی ہے تو عافیت سے بھی نوازا ہے اور اگر تو نے (میرا ایک بیٹا) لیا ہے تو (چارکو) باتی بھی چھوڑا ہے۔''

### امام زہری الشفہ بیان کرتے ہیں کہ:

"أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا وَقَعَتِ الْأَكْلَةُ فِي رِجْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَلا نَدْعُو لَكَ طَبِيبًا قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ، فَجَاءَ الطَّبِيبُ فَقَالَ: أَسْقِيكَ شَرَابًا يَزُولُ فِيهِ عَقْلُكَ، فَقَالَ: امْضِ لِشَأْنِكَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ خَلْقًا شَرَابًا يَزُولُ فِيهِ عَقْلُكُ، فَقَالَ: امْضِ لِشَأْنِكَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ خَلْقًا شَرِبَ شَرَابًا يَزُولُ فِيهِ عَقْلُهُ، حَتَّى لا يَعْرِفَ رَبَّهُ، قَالَ: فَوضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ، فَمَا سَمِعْنَا حِسًّا، الْمِنْشَارَ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ، فَمَا سَمِعْنَا حِسًّا، فَلَمَّا قَطَعَهَا جَعَلَ يَقُولُ: لَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ وَلَئِنِ ابْتَكَيْتَ فَلَمَّا قَطْعَهَا جَعَلَ يَقُولُ: لَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ وَلَئِنِ ابْتَكَيْتَ

لَقَدْ عَافَيْتَ ، قَالَ: وَمَا تَرَكَ جُزْأَهُ بِالْقُرْآنِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ٥٠ "جب عروه بن زبير الشف ك ياؤل من بهورًا لكلا تو ان سے كما كيا بم آب کے علاج کے لیے طبیب کو نہ بلا لائیں؟ تو انہوں نے فرمایا: جا ہوتو بلا لاؤ۔ چنانچہ طبیب آیا اور اس نے کہا: ہم آپ کو ایک مشروب بلائیں گے جس ہے آ ب کو ہوش نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے فرمایا: تم اپنا کام جاری رکھو، میں نہیں سمجھتا کہ جوشخص عقل زائل کر دینے والامشروب ہے تو اسے رب تعالیٰ کی بھی پیچان رہے۔ چنانچہ اس نے آپ کے باکیں گھٹے یر آری رکھی اور ہم بھی آپ کے إرد گرد بی تھے، تو ہم نے (آپ کے مندسے) "حس" کی بھی آ وازنہیں سنی (یعنی تکلیف کا ذرا سا بھی اظہارنہیں کیا)۔ جب طبیب نے ٹا تک کاٹ دی تو آپ فرمانے لگے: (اے اللہ!) اگر تونے پھے لیا ہے تو (بہت سا) باقی بھی تو چھوڑا ہے اور اگر تو نے آ زمایا ہے تو عافیت بھی دی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس رات بھی قرآن کی ملاوت کا ناغه نبيس كيا۔''

#### ابوالاسود رشط بیان کرتے ہیں کہ:

"كَانَ بِرِجْلِ عُرْوَةَ الْأَكْلَةُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ بِطَبِيبٍ، فَقَالَ: مَا أَرْى إِلَّا أَنْ يَقْطَعَهَا وَإِلَا رَقِيَتْ إِلَى جَسَدِكَ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَرَى إِلَّا أَنْ يَقْطَعَهَا وَإِلَا تَطْعَهَا، فَقَالَ عُرْوَةُ: دُونَكَ، فَجَاءَ أَتَظْفَرُ ؟ فَقَالَ: مَا أَرْى إِلَّا قَطْعَهَا، فَقَالَ عُرْوَةُ: دُونَكَ، فَجَاءَ بِثَلاثِ مَنَاشِيرَ صِغَارٍ، فَنَشَرَ الْعَظْمَ بِالْأَوَّلِ، ثُمَّ نَشَرَ بِالثَّانِي، بِثَلاثِ مَنَاشِيرَ صِغَارٍ، فَنَشَرَ الْعَظْمَ بِالْأَوَّلِ، ثُمَّ نَشَرَ بِالثَّانِي، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ سِنِينَ، وَكَانَ مِنْ أَصْبِرِ النَّاسِ "٥ أَصْبِرِ النَّاسِ"٥

آرجاله ثقات] سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٤٣٠

<sup>🛭 [</sup>رجاله ثقات] تفرّد به المؤلف

" عروه رشش کے پاؤل میں چوڑانکل آیا، تو ولید نے ان کے پاس طبیب بھیجا،
اس نے کہا: میرے خیال میں آپ کی ٹانگ کاٹنا پڑنے گی ورنہ اس کا اثر
سارے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ تو عروه رشش نے پوچھا: کیا تم (ایسے ہی
کھیک کرنے میں) کامیاب ہو سکتے ہو؟ اس نے کہا: میرے خیال میں تو اسے
کاٹنا ہی پڑے گا۔ چنا نچے عروه رشش نے فرمایا: ٹھیک ہے کاٹ دو۔ تو طبیب تین
چھوٹی آ ریاں لے آیا۔ پہلی کے ساتھ اس نے ہڈی کو کاٹا، پھر دوسری کے ساتھ
ٹانگ کا کچھ حصہ کاٹا، پھر تیسری سے کاٹا، اور یوں کھمل ٹانگ کاٹ دی۔ عروه
رشان اس کے بعد کئی سال تک حیات رہے اور آپ تمام لوگوں سے زیادہ صبر
والے تھے۔"

امام اوزاعی پٹرلشہ بیان کرتے ہیں کہ:

"قُطِعَتْ رِجْلُ عُرْوَةَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَنْقُلْهَا إِلَى مَعْصِيَةٍ لَكَ قَطُّ ••

''عروہ اِطلق کی ٹانگ کاٹ دی گئی تو انہوں نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا: اے اللہ! یقیناً تو جانتا ہے کہ میں اس کو بھی تیری نافرمانی کے کام کی طرف لے کرنہیں گیا۔''

ہشام بن عروہ رشالشہ بیان کرتے ہیں کہ:

<sup>€ [</sup>حسن] صفة الصفوة لابن الجوزي: ٢/ ٨٧\_المعرفة والتاريخ للفسوى: ١/٥٥٠

<sup>(</sup>صحيح) سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٣٣٤

''ایک آدی عروه بن زبیر بشان کے پاس آیا اور ان سے تعزیت کرنے لگا۔ آپ نے پوچھانتم مجھ سے کس بات کی تعزیت کر رہا ہوں جسے جانور نے اس نے کہا: نہیں، بلکہ میں آپ کے بیٹے کی تعزیت کر رہا ہوں جسے جانور نے ٹا تگ مار کر فوت کر دیا۔ تو عروه رشان نے فرمایا: اگر تو نے آزمائش کی ہے تو عافیت سے بھی نوازا ہے اور اگر تو نے (میرا ایک بیٹا) لے لیا ہے تو (چار بیٹے) باتی بھی تو چھوڑے ہیں۔''

#### ابوعروبهزبیری بیان کرتے ہیں کہ:

ابوسکین اور ابوالمقوم بیان کرتے ہیں کہ:

"قَالَ عُرْوَةُ يَوْمَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، وَالْوَلِيدُ يَسْأَلُهُ أَنْ يَشْرَبَ شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ يُذْهِبَ عَقْلُهُ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَشْرَبَ شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ فِرَيْنَ فِكْرِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَوَاللهِ مَا جَمَعْتُهُمْ لِأَحَدِ قَطُّ غَيْرَكَ، فَأَلِى عَلَيْهِ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ بِعِنْشَارِ "

"جس روز عروہ رشانے کی ٹانگ کائی گئی اور ولید بن عبدالملک ان سے پوچھ رہے کہ وہ کوئی چیز پی لیس جس سے ان کو ہوش نہ رہے (اور در دمحسوس نہ ہو) تو انہوں نے فرمایا: میں کوئی چیز نہیں پی سکتا، تا کہ وہ میرے اور میرے بروردگار کے ذرکر کے درمیان حائل نہ ہو سکے تو ولید نے ان سے کہا: اے ابوعبداللہ! کیوں نہیں، میرے مال باپ آپ پر قربان ہو جا ئیں، اللہ کی قتم! میں نے آپ کے علاوہ کی کے لیے انہیں بھی جمع نہیں کیا ۔ لیکن انہوں نے پھر میں نے آپ کے علاوہ کی کے لیے انہیں بھی جمع نہیں کیا ۔ لیکن انہوں نے پھر میں نائگ کاٹ دی گئی۔"

"أَنَّ عُرْوَةَ قِيلَ لَهُ: نَسْقِيكَ دَوَّاءً وَنَقْطَعُهَا، فَلَا تَجِدُ لَهَا أَلَمًا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ هٰذَا الْحَائِطَ وَقَانِي أَلْمَهَا"

"عروه الله مَا يَسُرُّنِي أَنَّ هٰذَا الْحَائِطَ وَقَانِي أَلْمَهَا"

"عروه الله سے کہا گیا: ہم آپ کو ایک دوا پاکس کے اور ٹانگ کاٹ ویں گے، یوں آپ کواس کی کوئی تکلیف محسوں نہیں ہوگ ۔ تو انہوں نے فرمایا: اللہ ک قتم! مجھے اس کے فقم اس کے حیدال خوشی نہیں ہوگی کہ یہ محفوظ طریقہ جھے اس کے دردے بحالے گا۔"

#### ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ:

"قَالَ عُرْوَةُ: ﴿ لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا لَهُ لَا الْصَبَّا ﴾ [الكهف: ٦٦] وَقَالَ: وَايْمُكَ لَئِنْ كُنْتَ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ، وَلَئِنْ كُنْتَ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ. " •

''عروہ رشتے نے یہ آیت پڑھی: ﴿ لَقُلُ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرِنَا لَهُ اَلْصَبَّا ﴾ ''یقینا ہمیں تو اس سفر سے سخت تکیف اُٹھانا پڑی۔'' اور فرمایا: اگر تو نے آزمائش کی ہے تو عافیت سے بھی نوازا ہے اور اگر تو نے (میرا ایک بیٹا) لے لیا ہے تو (چار سٹے) باتی بھی تو چھوڑے ہیں۔''

ہشام اینے والد (عروہ راشنہ) کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ:

 <sup>◘ [</sup>حسن] صفة الصفوة لابن الجوزى: ٢/ ٨٧. المعرفة والتاريخ للفسوى: ١/٥٥٥

١١٢/٤ ثقات] تاريخ بغداد للخطيب: ١١٢/٤

ٹا تگ اور دوبازو) باتی جھوڑ دیے ہیں۔"

عبدالله بن معاویه زبیری بیان کرتے ہیں کہ:

"سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ بِرِجْلِهِ الَّتِي قُطِعَتْ إِذَا تَوَضَّأَ؟ قَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهَا ۖ ۞

'' میں نے ہشام بن عروہ سے سوال کیا: آپ کے والد گرامی جب وضوء کرتے تھے تو کئی ہوئی ٹانگ پر کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: اس پرمسح کرتے تھے۔''

#### امام زہری وشائفہ بیان کرتے ہیں کہ:

''جب عروہ بن زبیر بطالت کی ٹانگ میں پھوڑا نکل آیا تو ولید نے ان کی طرف طبیب بھیج، انہوں نے کہا: ہمیں یہ ٹانگ کا ٹنا پڑے گی۔ چنا نچہ اسے کا ثلاثیا۔ کیکن اس روز عروہ بطالت کے چہرے پر تکلیف کے آٹار تک نمایاں نہیں ہوئے۔''

#### ابومعشر بیان کرتے ہیں کہ:

"لَمَّا قُطِعَتْ رِجْلُ عُرْوَةَ قِيلَ لَهُ: لَوْ سَقَيْنَاكَ شَيْئًا حَتْٰى لا تَشْعُرَ بِالْوَجَعِ، قَالَ: إِنَّمَا ابْتَلانِى لِيَرْى صَبْرِى، أَفَأْعَارِضُ أَمْرَهُ

 <sup>(</sup>ضعيف) تفرّد به المؤلف

 <sup>[</sup>حسن] حلية الأولياء لأبي نعيم: ٢/ ١٧٩ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٢٩٤

بِدَفْع "0

'' جس وقت عروہ رشلتے کی ٹانگ کائی گئی تو ان سے کہا گیا: اگر ہم آپ کو پچھ پلا دیں تو آپ کو تکلیف نہیں محسوس ہو گی۔ تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری آ زمائش ای لیے کی ہے تا کہ وہ میراصبر دیکھ سکے، کیا میں اس کے حکم سے منہ پھیرلوں؟''







### امراض کے فضائل اور مصائب ومشکلات کے ثمرات



قیس بن عباد رششهٔ فرماتے ہیں:

"سَاعَاتُ الْوَجَعِ يَذْهَبْنَ بِسَاعَاتِ الْخَطَايَا"٥

''"لکیف کے لمحات ُخطاؤں کے لمحات کوختم کر دیتی ہیں۔''

وضاحیت: تعیی جن اوقات ولمحات میں انسان پر تکلیف، پریشانی،مصیبت یا کوئی بیاری آتی ہے، ان کے بدلے میں اللہ تعالٰی ان اوقات ولمحات کومعاف فرما دیتا ہے جن میں اس سے گناہ سرز د ہوئے ہوتے ہیں۔

درخت کے پتوں کی طرح گناہ جھڑنے گئتے ہیں

علقمہ وطلف بیان کرتے ہیں کہ:

🗗 [حسن] الزهد لهناد: ١/ ٢٤٢ .

دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيدًا فَقَالَ: ((إِنِّى لَأُوعَكُ وَعُكَ رَجُلَيْنِ مِنْكُمُ)، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَالِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْهِ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى فَهَا فَوْقَهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ كَهَا تَحُطُّ الشَّجَرَّةُ وَرَقَهَا)، •

سیدنا اسد بن کرزے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مالیا کوفر ماتے سنا:

<sup>🛭</sup> صحيح البخارى: ٥٦٤٧ صحيح مسلم: ٢٥٧١

<sup>2 [</sup>حسن] تاريخ بغداد للخطيب: ٢٦/١٤

# 

سيدنا عبدالرحمان بن ازهر والتُؤيان كرت بي كدرسول الله طاليم في فرمايا:

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُصِيبُهُ الْحُمَّى أَوِ الْوَعْكُ مَثَلُ حَدِيدَةٍ تَدْخُلُ النَّارَ فَيَذْهَبُ خَبَثُهَا وَيَبْقَى طَيِّبُهَا)

''موُمن کی مثال، جبکہ اس کو بخاریا تکلیف، ہو جاتی ہے، اس لوہے کی سی ہے جو آگ میں داخل ہوتا ہے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے اور اچھا اچھا حصہ باقی رہ حاتا ہے۔''

سيده عائشه بالله على المرتى بين كدرسول الله مَلَا يُمَّ في فرمايا:

((إِذَا اشْتَكَى الْمُوْمِنُ أَخْلَصَهُ ذَالِكَ كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ الْخَبَثَ))

''جب مومن بیار ہوتا ہے تو یہ ( بیاری ) اس کو اس طرح خالص ( لیعنی گناہوں سے پاک ) بنا دیتی ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہ کے میل کچیل کو تکال سے پیکئی ہے۔''

⑥ [ضعیف] مسند أحمد: ٤/ ٧٠ المعجم الكبير للطبرانی: ١/ ٣٣٥ الترغیب والترهیب للمنذری: ٤/ ١٤٨ ـ مجمع الزوائد للهیشمی: ٢/ ٣٠١

<sup>● [</sup>صحیح] المعجم الکبیر للطبرانی: ۳/ ۳۷٤-المستدرك للحاكم: ١/٥٥١ مجمع الزوائد للهیشمی: ۲/۲۰۲

 <sup>[</sup>حسن] المعجم الأوسط للطبراني: ١٥٣٥ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢٠٢/٢

سيده أمسُليم انصاريه رافخاييان كرتي بين كه:

مَرِضْتُ فَعَادَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: ((يَا أُمَّ سُلَيْم أَتَعْرِفِينَ النَّارَ وَالْحَدِينَ وَخَبَثَ الْحَدِينِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ يَا أُمَّ سُلَيْم فَإِنَّكِ إِنْ تَعُلُصِى مِنْ رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((فَأَبْشِرِى يَا أُمَّ سُلَيْم فَإِنَّكِ إِنْ تَعُلُصِى مِنْ وَجَعِكِ هٰذَا تَعُلُصِينَ مِنْهُ كَمَا يَخُلُصُ ٱلْحَدِيدُ مِنَ النَّارِ مِنْ خَبَيْهِ) • فَمَا تَعُلُصُ الْحَدِيدُ مِنَ النَّارِ مِنْ خَبَيْهِ) • فَمَا تَعُلُصُ الْحَدِيدُ مِنَ النَّارِ مِنْ خَبَيْهِ) • فَمَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَ مِنْهُ كَمَا يَعُلُصُ الْحَدِيدُ مِنَ النَّارِ مِنْ خَبَيْهِ) • فَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَ مِنْهُ كَمَا يَعُلُصُ الْعَلْمِينَ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

''میں بیار ہوگئ تو رسول اللہ مُنْائِیُّا نے میری عیادت کی اور فرمایا: اے اُمِسُلیم!

کیا تجھے آگ، لوہے اور لوہے کے زَنگ کا بتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی
ہاں، اے اللہ کے رسول - تو آپ مُنْائِیْ نے فرمایا: تو پھراے اُمِسُلیم خوش ہو جا!
کیونکہ یقیناً اگر تو نے اس تکلیف سے نجات پالی تو تُو اس طرح (گناہون سے) پاک صاف ہو جائے گی جس طرح کہ لوہا آگ کے ذریعے اپنے زَنگ سے صاف وشفاف ہو جائے گی جس طرح کہ لوہا آگ کے ذریعے اپنے زَنگ

سيده فاطمه الخزاعيه ﴿ فَإِنَّا بِيانَ كُرِتِّي بِينَ كَهِ:

عَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: ((كَيُفَ تَجِدِينَكِ؟)) قَالَتْ: بِخَيْرِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَرِحَتْ بِي أَمُّ مِلْدَم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اصبيري أُمُّ مِلْدَم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اصبيري فَإِنَّهَا تُنُهِبُ مِن خَبَثِ الْإِنْسَانِ كَمَا يُذُهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِي) وَ الْمُعَدِينِ) وَ الْمُعَدِيدِينِ وَاللهِ الْمُعَدِيدِينِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْمُعَدِيدِينِ وَالْمُعَدِينِ وَاللهِ الْمُعَدِيدِينِ وَاللهِ الْمُعَدِيدِينِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"رسول الله مَعْ الله عَلَيْهُ في الك انصاري عورت كي عيادت كي تو استفسار فرمايا: آپ

تاريخ بغداد للخطيب: ٣/ ٤١١.

<sup>€ [</sup>رجاله ثقات] المصنف لعبد الرزاق: ٢٠٣٠٦ المعجم الكبير للطبراني: ٢٤/ ٤٠٥ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٧.

کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! خیریت سے ہوں، بس مجھے بخار ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ تُلَّیْنِ نے فرمایا: صبر کرو، کیونکہ یہ انسان کے (گناہوں کی) گندگی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کوختم کر دیتی ہے۔''

سیدہ عائشہ ولائا سے مروی ہے کدرسول الله طالی نے فرمایا:

((إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ ذَالِكَ كَمَا يُخَلِّصُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَديدِ))

''جب مومن بیار ہوتا ہے تو ہیر (بیاری) اسے اس طرح خالص (لیعنی گناہوں سے پاک وصاف) کر دیتی ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو چھانٹ دیتی ہے۔''

### مرض کے باعث حجموث جانے والے اعمال کا ثواب

سيدنا عقبه بن عامر الجبني والتُظابيان كرت بي كدرسول الله طاليُّم في فرمايا:

((لَيْسَ مِنْ عَمَل يَوْمِ إِلَا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَإِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ: يَا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُولُ الرَّبُّ: اخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلِ عَمْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ) الْحَالِم مَثْلِ عَمْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ)

''دِن کا جوبھی عمل ہواس پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے، سو جب بندہ مومن بیار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! تو نے اپنے فلال بندے (کو

<sup>1</sup>٤٠٦: حسن] مسند الشهاب للقضاعي: ١٤٠٦

 <sup>[</sup>صحیح] مسند أحمد: ١٤٦/٤ - المعجم الكبير للطبراني: ١٨٤/١٧ - المعجم الأوسط للطبراني: ٣٠٣/٢ - المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٤٤ - مجمع الزوائد للهيثمي: ٣٠٣/٢ - ٣٠٣/١

یمار کر کے اس کے عمل) کوروک دیا ہے۔ تو رب تعالی فرماتا ہے: جب تک وہ صحت یاب یا فوت نہیں ہو جاتا تب تک اس کے معمول کے اعمال پر ہی مہر لگاتے رہو۔''

#### سیدنا ابو ہریرہ جائٹۂ فرماتے ہیں:

"إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْيَهِينِ: اكْتُبْ عَلَى عَبْدِى صَالِحَ مَا كَانَ يَعْمَلُ ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْشِمَالِ: اقْضِ عَبْدِى صَالِحَ مَا كَانَ يَعْمَلُ ، وَيُقَالُ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ: يَا عَنْ عَبْدِى مَا كَانَ فِي وَثَاقِي ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ: يَا لَيْتَنِي لَا أَزَالُ ضَاجِعًا ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَرِهَ الْعَبْدُ الْخَطَايَا " لَيْتَنِي لا أَزَالُ ضَاجِعًا ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَرِهَ الْعَبْدُ الْخَطَايَا " 'جب بنده مسلم يمار ہوتا ہے تو وائيں فرضتے ہے کہا جاتا ہے: ميرے بندے کے وہ اعمال لکھتے رہو جو يہ (تندرتي مين) كياكرتا تقا۔ اور بائين فرشتے ہے كہا جاتا ہے: ميرے بندے کو تب تک معاف کي رکھو جب تک وہ يرى بندش کہا جاتا ہے: ميرے بندے کو تب تک معاف کي رکھو جب تک وہ يرى بندش مين قيد ہے۔ سيدنا ابو بريرہ وائين کي بن بينے ايک آدى نے کہا: کاش! مين عين بين مورکر ہميشہ صاحب فراش رہتا تو سيدنا ابو بريرہ وائين نے فرمايا: اس بندے يار ہوکر ہميشہ صاحب فراش رہتا تو سيدنا ابو بريرہ وائين نے فرمايا: اس بندے گناہوں کو ناپند کيا ہے۔ "

وضاحت بھی ہین سیدنا ابو ہریرہ وہاٹھئانے اس آ دمی کے بیاری کی خواہش کرنے کو برانہیں سمجھا بلکہ تعریف کے انداز میں فرمایا کہ اس نے بیاری کی خواہش اس وجہ سے کی ہے کہ یہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے۔

سیرنا معاوید و تا تیکی بیان کرتے میں کہ میں نے رسول الله عظیم کوفر ماتے سنا:

((مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ وَيُؤْذِيهِ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ عَنْ سَيِّئَاتِهِ))•

"مومن کو جو بھی کوئی جسمانی بیاری آتی ہے اور اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔"

سيدنا ابو بريره اورسيدنا ابوسعيد والنهابيان كرتے بين كدرسول الله طافيم فرمايا:

((لا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ وَصَبٌ وَلا نَصَبٌ وَلا سَقَمٌ وَلا حَزَنُ حَتَّى الْهَمَّ يُهِمُّهُ إِلَا كَفَرَ اللهُ بِهِ مِنْ سَيِّثَاتِهِ))

''مومن کو جو بھی پریشانی، تکلیف، بیاری اورغم پہنچتا ہے، یہاں تک کداگراسے کوئی رنج پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اسے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔''

سیدہ عائشہ بھا بیان کرتی ہیں کدرسول الله طافی ۔ فرمایا:

((مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْدِمُ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا))

''مسلمان کو جوبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے؛ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس کے گناہوں کوختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کا ننا بھی چہھ جائے (تو تب بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے)۔''

سيدنا ابو مريره والتلا علين كرت بي كرسول الله علين فرمايا:

 <sup>◘ [</sup>حسن] مسئد أحمد: ٤/ ٩٨ - المعجم الكبير للطبراني: ١٩ / ٩٥٩ - شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٦٨ - المستدرك للحاكم: ١٩٨/١ - الترغيب والترهيب للمنذري: ٤٩٨/١
 ١٤٤ / ١٤٤ / ١٤٤ / ١٤٨٨٠

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٥٦٤٢ - صحيح مسلم: ٢٥٧٣

۵ صحیح البخاری: ٥٦٤٠ صحیح مسلم: ٢٥٧٢

((مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُشَاكُ شَوْكَةً فِي الدُّنْيَا فَمَا فَوْقَهَا فَيَحْتَسِبُهَا إِلَّا قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِمَامَةِ)) •

''جس بھی مومن کو دنیا میں کوئی کانٹا ہی چھ جائے یا اس سے بھی چھوٹی کوئی تکلیف آئے اور وہ اس پر اَجر کی اُمید رکھے، تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں روزِ قیامت اس کی خطاؤں کومعاف فرمادے گا۔''

سيدنا ابوسعيد خدري رالتنزيان كرت بين كرسول الله ظالف نے فرمايا:

((مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلا وَصَبِ وَلا حَزَن حَتَّى الْهَمُّ يُهِمُّهُ إِلَا اللهُ يُكَفِّرُ بِهِ عَنْ سَيْنَاتِهِ))

''مسلمان کو جو بھی پریشانی، دُکھ تکلیف اورغم پینچتا ہے، یہاں تک کہ جو رنج اسے پریشان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے بدلے بھی اس کی برائیوں کو دُور کر دیتا ہے۔''

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹا بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طائع نے فرمایا:

((مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُشَاكُ شَوْكَةً فِي الدُّنْيَا وَيَحْتَسِبُهَا إِلَّا قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) •

''جس بھی مومن کو دنیا میں کوئی کانٹا ہی چھ جائے یا اس سے بھی چھوٹی کوئی تکلیف آئے اور وہ اس پر اُجر کی اُمید رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں روزِ قیامت اس کی خطاؤں کومعانی فرما دےگا۔''

سيدنا ابو مرره والنظاميان كرت بي كدرسول الله طالية ت فرمايا:

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ فَيَحْتَسِبُهَا إِلَّا

<sup>• [</sup>صحيح] مسند أحمد: ٢/٢٠٤

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٥٦٤١ صحيح مسلم: ٢٥٧٣

<sup>3 [</sup>صحيح] الأدب المفرد للبخارى: ٧٠٥

قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) ٥

' جس بھی بندہ مسلم کوکوئی کا نٹا چہتا ہے یا اس سے بھی چوٹی کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ ہے اور وہ اس پر اجر و تواب کی اُمید رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گنا ہوں کومعاف فرما دیتا ہے۔''

سيدنا جابر والنظريان كرت بين كدرسول الله طالقا في فرمايا:

((مَا مِنْ مُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ))•

'' جو بھی مومن مرد وعورت اور مسلمان مرد وعورت کسی مرض کا شکار ہوتا ہے؛ تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کوختم کر دیتا ہے۔''

سيده عائشه والله عليه المرتى مي كدرسول الله عليه المان فرمايا:

((مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الشَّوْكَةِ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً))

"كاننا چھنے سے يااس سے بھی چھوٹی كوئی تكليف جب مومن كو پہنچتی ہے تواس كے بدلے ميں گناموں كا كفارہ كر دِيا جاتا ہے۔"

سيدنا ابو ہررہ والنَّهُ بيان كرتے بين كه ميں نے رسول الله مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللهِ مَن اللهِ

((وَصَبُ الْمُسْلِمِ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَاهُ)) ٥

''مسلمان کی تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔''

٥ [صحيح] مسند أحمد: ٢/ ٢٠٠٤.

<sup>◘ [</sup>إسناده لا بأس به] مسند أحمد: ٣/ ٣٨٦ مسند أبي داود الطيالسي: ١٧٧٣ ـ الأدب المفرد للبخاري: ٥٠٨٨ ـ مسند أبي يعلى الموصلي: ٣٣٠٥

<sup>€</sup> صحيح البخارى: • ٥٦٤ - صحيح مسلم: ٢٥٧٢

 <sup>[</sup>رجاله ثقات] شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٥٨ - المستدرك للحاكم: ١/ ٤٩٨.

محمد بن جبير بن مطعم رمط بيان كرت بين كدرسول الله مُؤلفِظ في فرمايا:

( إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِى عَبْدَهُ بِالسَّقَمِ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ هُوَ لَهُ) • لَهُ) • لَهُ)

''یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیاری سے آ زما تا ہے، یہاں تک کہ اس سے ہر وہ گناہ دُور کر دیتا ہے جو اس سے سرز دہوا ہوتا ہے۔'' سیدہ عاکشہ چھٹھا فر ماتی ہیں:

ه مه سنه ریاجها سرهای جن : در که به رائه هر ه و به ه به

"مَا شَاكَ مُسْلِمٌ شَوْكَةُ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَصَّ اللَّهُ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِ " وَ مَا شَاكَ مُسْلِمٌ " كى مسلمان كوكوئى كائا چيھ جائے، يا اس سے بھی چھوٹی تكليف پنچ، تو الله تعالى اس كے بدلے بيں اس كے تناہوں كومعاف فرماديتا ہے۔"

سيدنا جابر والتنظيميان كرت بير كميس في رسول الله عليظم كوفر مات سنا:

((مَا مِنْ مُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ وَلَا مُسْلِمِ وَلَا مُسْلِمَةٍ يَمْرَضُ مَرَضًا إِلَا قَصَّ اللهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ))

''جوبھی مومن مرد ، عورت اور مسلمان مرد وعورت کسی مرض کا شکار ہوتا ہے؛ تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کے گنا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔''



معاذ بن انس الجهنی رشطهٔ بیان کرتے ہیں کہ:

[حسن، لكنه مرسل] المعجم الكبير للطبراني: ٢/ ١٢٩ مجمع الزوائد للهيثمي:
 ٢/ ٢٠ ٢-المستدرك للحاكم: ١/ ٣٤٨ للترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ٢٩٧ .

ا [رساله ثقات] مسند أحمد. ٦/ ٢٦١

ع: ... ، ثقات] صحيح ابس حبان: ٢٩٢٧ مجمع الزرائد للسشمي: ٢/ ٣٠١.

نُحِبُّ أَنْ نَصِحَّ، فَلَا نَمْرَضُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إنَّ الصَّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ لَا تَزَالَانِ بِالْمُؤُمِنِ وَإِنْ كَانَ ذَنْبُهُ مِقُلَ أُحُوا حَتَّى لَا تَدَعَا مِنْ ذَنْبِهِ مِقْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل)) • مِفْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل)) •

''میں سیدنا ابودرداء و و النظام مرض میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا:
اے ابودرداء! یقیناً ہم تو تندرست رہنا ہی پند کرتے ہیں، بیار ہونا نہیں۔ تو
سیدنا ابودرداء و النظام نے کہا: میں نے رسول الله طَالِقُوم کو فرماتے سا: یقیناً سرکی
تکلیف اور اندرونی بخارجس مومن مخص کو ہوجاتے ہیں تو اس کے گناہوں میں
سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں چھوڑتے ،خواہ اس کے گناہ اُحد
یہاڑ کے برابر ہی ہوں۔''

### آ سانی برف کی طرح گنا ہوں سے پاک وصاف

سيدنا انس بن ما لك والني بيان كرت مي كدرسول الله مظافي في فرمايا:

ُ ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ إِذَا بَرَأَ وَصَحَّ مِنْ مَرَضِهِ كَمَثَلِ الْبَرَدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا وَلَوْنِهَا))•

"مون جب اپنی بیاری سے صحت مند و تندرست ہو جاتا ہے تو وہ (سفید ترین) رنگ اور صاف و شفاف ہونے میں آسان سے گرنے والی برف کے ماند ہوجاتا ہے۔"

 <sup>● [</sup>لا بأس به] مسند أحمد: ٥/ ١٩٨ - المعجم الأوسط للطبراني: ٦٣٤ - شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٧٥ - مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠١ .

 <sup>⊙</sup> إضعيف] المعجم الأوسط للطبراني: ١٦٦٥\_شعب الإيمان للبيهقي: ١٦٠/٧ \_ ١٦٠
 ـتاريخ دمشق لابن عساكر: ١١/ ٣٨٧\_مجمع الزوائد للهيثمر ٢٠٢٦

وضاحت: الله یعن جس طرح آسان سے گرنے والی برف پر کسی قتم کا واخ و دھبہ نہیں ہوتا اور وہ بالکل سفید اور برقتم کی گندگی سے پاک اور صاف ہوتی ہے اس طرح موثن بھی مرض کے بعد گناہوں سے پاک اور صاف ہوجاتا ہے اور اس پر برائی کا کوئی دھبہ اور گندگی باتی نہیں رہتی۔

### گناہوں سے اس طرح صاف، جیسے جاندی ہوشفاف گناہوں سے اس طرح صاف، جیسے جاندی ہوشفاف

يزيد بن أبي حبيب راك بيان كرت بين كررسول الله طالية فرمايا:

((لا يَزَالُ الصُّدَاعُ وَالْمَلِيلَةُ بِالْمَرْءِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْفِضَّةِ الْمُصَفَّاةِ))•

''سرکی تکلیف اور اندرونی بخارمسلمان شخص سے تب تک جدانہیں ہوتے جب تک کہ اسے صاف و شفاف چاندی کی طرح (گناہوں سے پاک) نہیں کر چھوڑتے''

### رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ باتی نہیں رہتا!

سیدنا ابوالدرداء ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ظائوم کو فرماتے سنا:

((إِنَّ الْمُحَمَّى وَالْمَلِيلَةَ لَا تَزَالان بِالْمُوْمِن وَإِنَّ ذَنْبَهُ مِثْلُ أُحُدِ
فَمَا تَدَعَانِهِ وَعَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ) 
("نقینا سرکی تکلیف اور اندرونی بخارجس مؤمن مخض کو ہو جاتے ہیں تو اس پر

[مرسل] شعب الإيمان للبيهقي: ٩٤٣١ اللدر المنثور للسيوطي: ٢/ ٧٠١

◘ [حسن] مسند أحمد: ٥/ ١٩٨ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ٦٣٤ ـ شعب الإيمان للبيهقي:
٧/ ١٧٥ ـ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠١

ر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں جھوڑتے ،خواہ اس کے گناہ اُحد پہاڑ کے برابر ہی ہوں۔''



عطاء بن بيار رالش سے مروى ہے كه نبى مَالَيْم في مرايا:

((إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ بِالسَّقَمِ أَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ، قَالَ: اسْمَعَا مَا يَقُولُ عَبْدِى هٰذَا لِعُوَّادِهِ؟ فَإِنْ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا بَلِّغَا ذَالِكَ عَنْهُ، فَيَقُولُ اللهُ: إِنَّ لِعَبْدِى هٰذَا عَلَى، إِنْ أَنَا تَوَقَيْتُهُ أَنْ أَبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ تَوَقَيْتُهُ أَنْ أَبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَأَغْفِرُ لَهُ) • لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَأَغْفِرُ لَهُ) •

''جب الله تعالیٰ کسی بیاری کی وجہ سے بندے کو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب دو فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے: جا کر سنو کہ میرا بندہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اچھے لفظوں میں اس کی ستائش بیان کرے تو اس کی طرف سے بیمل (مجھ تک) پہنچا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یقینا میرے بندے کے لیے بیا جرمیرے فرے ہے کہ اگر میں نے اسے فوت کر دیا تو اسے جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں نے اسے (بستر مرض سے) اُٹھا لیا تو اسے بدلے میں ایسا گوشت عطا کروں گا جو اس کے گوشت سے بہتر ہوگا اور ایسا خون دول گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا، اور اس کے گوشت سے بہتر ہوگا اور ایسا خون دول گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا، اور اس کی گوشت سے بہتر ہوگا، اور اس کے گوشت سے بہتر ہوگا، اور اس کے گوشت سے بہتر ہوگا، اور اس کی گوشت سے بہتر ہوگا اور اس کی خون دول گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا، اور اس کی گوشت سے بہتر ہوگا اور اس کی خون دول گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا اور اس کی گوشت سے بہتر ہوگا اور اس کی کو کر سے بہتر ہوگا اور اس کی کو کر سے بہتر ہوگا اور اس کو کر سے بھوٹر سے بہتر ہوگا اور اس کی کو کر سے بہتر ہوگا اور اس کو کر سے بھوٹر سے بہتر ہوگا اور اس کو کر سے بھوٹر سے بہتر ہوگا اور اس کی کو کر سے بھوٹر سے بہتر ہوگا کر سے بھوٹر سے ب

 <sup>◘ [</sup>حسن] الموطأ: ٢/ ٩٤٠ الزهد لهناد: ١/ ٢٥١

### اجزنہیں بلکہ گناہوں کا کفارہ

#### ابومعمراز دی بیان کرتے ہیں کہ:

"كُنَّا إِذَا سَمِعْنَا مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ شَيْئًا نَكْرَهُهُ سَكَتْنَا حَتَّى يُفَسِّرَهُ لَنَا، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمِ: أَلَا إِنَّ السَّقَمَ لَا يُكْتَبُ لَهُ أَجْرٌ، فَسَاءَ نَا ذَالِكَ وَكَبُرَ عَلَيْنَا، قَالَ: وَلَكِنْ يُكَفَّرُ بِهِ الْخَطَايَا، قَالَ: فَسَرَّنَا ذَالِكَ وَأَعْجَنَنَا \* • قَالَ: وَلَكِنْ يُكَفَّرُ بِهِ الْخَطَايَا، قَالَ: فَسَرَّنَا

''جب ہم سیدنا ابن مسعود ر النظاسے کوئی ایسی بات سنتے جو ہمیں نا گوارگزرتی تو ہم ضاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی ہمیں اس کی وضاحت فرما دیتے۔ ایک روز انہوں نے ہم سے فرمایا: سنو! یقیناً بیاری کا اجر نہیں لکھا جاتا۔ اس بات نے ہمیں پریشان کر دیا اور ہم پر بہت گراں گزری تو (پھر وضاحت کرتے ہوئے) انہوں نے فرمایا: لیکن اس کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات نے خوش کر دیا اور ہمیں بہت اچھالگا۔''

# الله کے ہاں ایک آنسو کی قیمت

#### یزید بن میسره فرماتے ہیں کہ:

"إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمْرَضُ الْمَرَضَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَيْرٍ، فَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلُ رَأْسِ اللَّهُ بَعْضَ مَا سَلَفَ مِنْ خَطَايَاهُ فَيَخْرُجُ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلُ رَأْسِ اللَّهُ بَعْضَهُ اللَّهُ أَوْ يَقْبِضَهُ إِنْ اللَّهُ أَوْ يَقْبِضَهُ إِنْ

#### قَبَضَهُ عَلَى ذَالِكَ " •

''یقیناً بندہ جب اس حالت میں کسی مرض میں بتلا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی نہیں ہوتی اور اللہ تعالی کواس کے گزشتہ گناہ الکل پیند نہیں ہوتے۔ پھر اس کی آئی سے کھی کے پر کے برابر (آنسو) نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر اسے (بستر مرض سے) اُٹھانا ہوتو اُٹھا دیتا ہے یا اس کی حان قبض کرنی ہوتو اسے اس کی حان قبض کرلیتا ہے۔''

وضاح<u>ۃ: تھیں</u> اللہ تعالیٰ اس کے ایک آنسو کی اس قدر لاج رکھتا ہے اور قدر کرتا ہے کہ اسے یا تو شفایاب کر دیتا ہے، یا پھر اپنے پاس بلالیتا ہے، یعنی اسے مزید آزمائش میں مبتلانہیں کرتا۔

# د نیامیں ہی اُخروی عذاب سے خلاصی

ابوصالح اشعری السف بیان کرتے ہیں کہ:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي اللَّانُيَا فَتَكُونُ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ)

''سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ نے ایک مریض کی عیادت کی تو اس سے کہا: یقینا رسول اللہ مناٹھ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: یہ (بخار) میری آگ ہے، جس کو میں دنیا میں ہی اپنے بندے پر مسلط کر دیتا ہوں، تاکہ اس و آخرت کی آگ سے آگ کا حصہ دنیا میں ہی مل جائے (اور وہ آخرت میں جہنم کی آگ سے

٢٤٠/٥ حسن] حلية الأولياء لأبي نعيم: ٥/ ٢٤٠

<sup>♦ [</sup>صحيح] سنن الترمذي: ٢٠٨٨ - سنن ابن ماجه: ٣٤٧٠ - المستدرك للحاكم: ١/ ٩٩٦.

محفوظ رہ سکے )۔''

ابور يحانه بيان كرتے بين كه رسول الله مُلَقِيمًا في فرمايا:

((الْحُمْى كِيرٌ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، وَهِيَ نَصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ))

''بخارجہنم کی تپش کی دھونکی ہے اور بیر (جہنم کی) آگ سے مومن کا حصہ ہے۔'' وضاحت بیں اس کے گناہوں پر ملنے والی سزااتنی کم کر دی جائے گی۔

### د نیامیں بخار ہونا اُخروی سزا کے مترادف ہے ۔

امام مجابد رانشه فرمات ب:

"اَلْحُمَّى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَاِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَالِدُهُا ۚ كُلِّ مُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالْوُرُودُ فِى وَالْوُرُودُ فِى الدُّنْيَا هُوَ الْوُرُودُ فِى الْآخِرَةِ. \* ۞ الدُّنْيَا هُوَ الْوُرُودُ فِى الْآخِرَةِ. \* ۞

'' بخار ہرمومن کا (جہم کی) آگ سے حصہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی: ﴿ وَ إِنْ مِنْ نُكُمْ إِلاَّ وَالِدُ هُا ﴾ گان عَلَىٰ رَبِّكَ حُتْمًا فَقَضِيًّا ﴾ ''تم میں پڑھی: ﴿ وَ إِنْ مِنْ نُكُمْ إِلاَّ وَالِدُ هُا ﴾ گان عَلَىٰ رَبِّكَ حُتْمًا فَقَضِيًّا ﴾ ''تم میں سے ہركوئی وہاں ضرور وارد ہونے وال ہے، یہ تیرے پروردگار کے ذِے قطعی اور فیصلہ شدہ اَمر ہے۔'' (اور فرمایا:) دنیا میں بخار كا ہونا آخرت میں سز ا پالینے کے بی مترادف ہے۔''

<sup>◘ [</sup>حسن] شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٦١ ـشرح مشكل الآثار للطحاوى: ٥/ ٢٦٩ ـ التاريخ الكبير للبخارى: ٧/ ٦٩ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر: ١٩٨/٢٣ ـ مجمع الزوائد للهيشمى: ٢/ ٣٠٦

<sup>2 [</sup>ضعیف] تفسیر ابن جریر الطبری: ۱۱۱/۱۲

### مریض کوحاصل ہونے والے حیار انعامات

یکیٰ بن ابی شام ایک شام شخص سے بیان کرتے ہیں کہ:

"أَنَّ قَوْمًا عَادُوا مَرِيضًا وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ الْمُهَاجِرُ: إِنَّ لِلْمَرِيضِ أَرْبَعًا: يُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ، وَيُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْمُهَاجِرُ: إِنَّ لِلْمَرِيضِ أَرْبَعًا: يُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ، وَيَتَبَعُ الْمَرَضُ كُلِ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَتِهِ، وَيَتَبَعُ الْمَرَضُ كُلِ خَطِيئَةٍ مِنْ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ فَيَسْتَخْرِجُهَا، فَإِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُورًا لَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْمَرِيضُ: مَغْفُورًا لَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْمَرِيضُ: اللّهُمَّ لا أَزَالُ مُضْطَجِعًا"

'' پچھ لوگوں نے ایک مریض کی عیادت کی تو ان میں مہاجرین میں سے ایک صاحب بھی تھے، ان مہاجر نے کہا: یقیناً مریض کو چار انعامات حاصل ہوتے ہیں: اس سے قلم کو اُشالیا جاتا ہے ( یعنی اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے )، اس کا اجر اس عمل کے مثل ہی لکھا جاتا ہے جو وہ تندرتی کی حالت میں کیا کرتا تھا اور بیاری اس کے ہر جوڑ میں گناہوں کا پیچھا کرتی ہے اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرتی ہے۔ پھر اگر تو وہ زندہ رہ تو گناہوں سے بخش ہوئی زندگی گزارتا ہے اور اگر وہ فوت ہوجائے تو ایس موت پاتا ہے کہاں کی مغفرت فرما دی گئی ہوتی اور اگر وہ فوت ہوجائے تو ایس موت پاتا ہے کہاں کی مغفرت فرما دی گئی ہوتی بستر مرض پر ہی پڑار ہوں۔''

## مغفرت سے نواز اہوااور گناہوں سے پاک جسم

سيدنا ابوامامه والنوايان كرتے بين كدرسول الله مَالِيَا في فرمايا:

(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَرِضَ أَوْجَى اللَّهُ إِلَى مَلاثِكَتِهِ: يَا مَلاثِكَتِى أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِى بِقَيْدٍ مِنْ قُيُودِى فَإِنْ أَقْبِضْهُ أَغْفِرْ لَهُ، وَإِنْ أُعَافِهِ فَجَسَدٌ مَغْفُورٌ لَهُ لا ذَنْبَ لَهُ)

''جب بندہ بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کودی فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میں نے اپنے بندے کو اپنی ایک قید میں بند کر دیا ہے، اگر میں اس کی جان قبض کروں گا تو اسے بخش دوں گا اور اگر میں اسے تندرست کروں گا تو تب بھی بیمغفرت سے نوازا ہواجسم ہوگا اور اس کا کوئی گناہ باتی نہیں رہے گا۔''

### صحت یا بی یا موت تک اعمال کا سلسله جاری

سيدنا عبدالله بن عمرو والتنويان كرتے بي كدرسول الله مُلَقِع في فرمايا:

( إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ يَمْرَضُ ، قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكِّلِ عَلَيْهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِه إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَى ﴾

''جب بندہ احسن انداز سے عبادت بجالا رہا ہو، پھروہ بیار ہو جائے تو اس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے: اس کے وہی اعمال لکھتے رہو جو یہ تندر سی کی

❶ [ضعيف] المعجم الكبير للطبراني: ٨/١٦٧ ـ المستدرك للحاكم: ٣٤٨/٤ ـ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٢٩١

<sup>9 [</sup>صحيح] مسند أحمد: ٢٠٣/٢

عالت میں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت یاب کر دوں یا اسے اپنے پاس بلالوں۔''

خيتمه وطلف سے مروى بے كەسىدنا عبداللدىن عمرو دائف نے فرمايا:

"إِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ مَرَضًا، قَالَ اللهُ لِلْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَكْتُبَانَ عَمَلَهُ اللهُ لِلْمَلَكَيْنِ اللَّذَيْنِ يَكْتُبَانَ عَمَلِهُ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَعَافِيَهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَيَّ • وَالْمَلِيقُا حَتَّى أَعَافِيهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَيَّ • وَالْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

''جب مسلمان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ان دوفر شتوں سے فرماتا ہے جو اس کا عمل کھتے جی کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے مثل عمل کھتے رہو جو یہ تندری کی حالت میں کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے شفایاب کر دوں یا این بال لوں۔''

# ایک رات کے بخار سے تمام گناہ معاف!

امام حسن پڑلشہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں ( یعنی نبی طُلِیْم نے فرمایا: ) ((إِنَّ اللَّهَ لَیُکَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَایَاهُ کُلَّهَا بِحُمْی لَیْلَةِ ))♥ ''یقیناً اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار کے بدلے میں بندۂ مومن کے تمام گناہوں کا کفارہ کردیتا ہے۔''

امام حسن وطلف بیان کرتے ہیں کہ:

"كَانُوا يَرْجُونَ فِي حُمِّي لَيْلَةٍ كَفَّارَةً لِمَا مَضِي مِنَ الذُّنُوبِ" ٥

- ❶ [حسن] مسند أحمد: ۲۰۳/۲-الترغیب والترهیب للمنذری: ۱٤٧/٤ مجمع الزوائد للهیشمی: ۳۰۳/۲
  - 2 [ضعيف] الترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ٢٩٩
    - ₹ [حسن] شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٢٨٢

''صحابہ کرام بھائی ایک رات کے بخارے گزشتہ گناہوں کے کفارے کی اُمیر رکھا کرتے تھے''



سيدنا ابو مريره والنَّهُ بيان كرت بين كه:

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ عَبْدِ اللهِ بْوِ أَبِى ذِنَابٍ عَائِدًا لَهَا مِنْ شَكُوٰى ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَعُودُهَا مِنْ شَكُوٰى فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ شَكُوٰى فَنَظَرَتْ إِلَى قَرْحَةِ فِى يَدِى ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا ابْتَلَى اللهُ عَبُدًا بِبَلاءٍ وَهُوَ عَلَى طَرِيقَةٍ يَكُرَهُهَا إِلّا جَعَلَ اللهُ ذَالِكَ الْبَلاءَ لَهُ كَفَّارَةً وَطَهُورًا مَا لَمُ يُنْزِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْبَلاءِ بِعَيْدِ اللهِ أَوْ يَنْعُو غَيْرَ اللهِ أَوْ يَنْعُو غَيْرَ اللهِ فَي يَنْفِهِ)) •

''میں اُم عبداللہ بن ابی ذماب کی عیادت کے لیے گیا جب وہ بہار ہوئیں، تو انہوں نے کہا: اے ابو ہریرہ! میں سیدہ اُم سلمہ واٹھا کی بہاری میں ان کی عیادت کے لیے گئی تو انہوں نے میرے ہاتھ میں پھوڑا دیکھا اور کہا: میں نے رسول اللہ مُلُ اُٹھا کو فرماتے سا: اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور وہ آزمائش ایسی صورت میں آتی ہے کہ جسے وہ ناپند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور یا کیزگی کا باعث بنا دیتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ اس آزمائش سے خلاصی کے لیے کئی غیر کئی غیر اللہ کے پاس دھکے نہ کھا تا پھرے یا اس سے خلاصی کے لیے کسی غیر کسی غیر اللہ کے پاس دھکے نہ کھا تا پھرے یا اس سے خلاصی کے لیے کسی غیر

الله سے دعانہ ما تگے۔''

# اليى نَى خِلقت كەكوئى گناه باقى نەر ہے گا

#### عطید بن قیس رحمدالله بیان کرتے ہیں کہ:

"مَرِضَ كَعْبٌ فَعَادَهُ رَهْظٌ مِنْ أَهْل دِمَشْقَ فَقَالُوا: كَيْفَ تَجِدُكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ: بِخَيْرِ جَسَدِ أُخِذَ بِذَنْبِهِ إِنْ شَاءَ رَبُهُ عَذَبَهُ ، وَإِنْ بَعَنَهُ بَعَثَهُ خَلْقًا جَدِيدًا لاَ ذَنْبَ لَهُ " وَإِنْ بَعَثَهُ بَعَثَهُ خَلْقًا جَدِيدًا لاَ ذَنْبَ لَهُ " وَإِنْ بَعَثَهُ بَعَثَهُ خَلْقًا جَدِيدًا لاَ ذَنْبَ لَهُ " وَالْ سَي عَلَي تَكُو الله وَ مِنْ بَعِي الله وَ مَنْ مِن سَ يَجِهُ لوگ ال كَى عيادت كو "سيدنا كعب شَيْنَ إلى موسية تو الله ومن من على طبعت عن تو انهول نے فرمايا: اس جم كى خيريت كے ساتھ ہول جس كا گنامول كى وجہ سے مواخذہ ہوا فرمايا: اس جم كى خيريت كے ساتھ ہول جس كا گنامول كى وجہ سے مواخذہ ہوا ہم، اگر اس كا بروردگار چا ہے گا تو اسے عذا ب دے گا اور اگر چا ہے گا تو اسے ايک رقم فرمائ گا، اور اگر اس نے اسے (صحت ياب كر كے) اُلها ليا تو اسے ايک نئى خلقت دے گا، جس ميں اس كاكوئى گناہ باقى نه ہوگا۔"

## گزشته گناموں کا کفارہ اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ

#### سعید بن وهب اخراللہ بیان کرتے ہیں کہ:

"دَخَلْتُ مَعَ سَلْمَانَ عَلَى رَجُلِ مِنْ كِنْدَةَ يَعُودُهُ، قَالَ: فَقَالَ سَلْمَانُ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُبْتَلَى فَيْكُونُ كَفَّارَةٌ لِمَا مَضَى لَهُ، وَمُسْتَعْتَبًا فِيمَا بَقِيَ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يُبْتَلَى فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْبَعِيرِ

أُطْلِقَ فَلَمْ يَدْدِ لِمَا أُطْلِقَ وَعُقِلَ فَلَمْ يَدْدِ لِمَا عُقِلَ "٠

''میں سیدنا سلمان ڈٹائٹ کے ساتھ کندہ کے ایک آدمی کی عیادت کے لیے گیا تو سیدنا سلمان ڈٹائٹ نے فرمایا: یقینا مسلمان کی آزمائش کی جاتی ہے اور وہ آزمائش کی جاتی ہے اور وہ آزمائش کی جاتی ہے اور آئندہ کے لیے (رب تعالی کی) خوشنودی چاہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جبکہ کا فرکی آزمائش کی جاتی ہے تو اس کی مثال اونٹ کی می ہوتی ہے کہ جسے کھول دیا جائے تو اسے پھے معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں باندھا کہ کیوں کھولا گیا ہے اور باندھ دیا جائے تو کی معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں باندھا گیا ہے۔''

# بخار؛ اُخروی سزامیں سے حصہ ہے

سیدنا ابوامامہ ر النفاسے مروی ہے کہ نبی مَالِیّا نے فرمایا:

((الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ كَانَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ)) • النَّارِ)) •

"بخارجہنم کی ایک دھونکی ہے، سوجس مومن کو بخار ہوتا ہے اسے (جہنم کی) آگ سے حصدل جاتا ہے۔"

سيدنا عثان بن عفان والنوايان كرت بين كدرسول الله مَاليَّمُ في قرمايا:

 <sup>◘ [</sup>رجاله ثقات] المصنف لابن أبى شيبة: ٣/ ٢٣١\_الزهد لهناد: ٢٤٢/١ الأدب المفرد للبخارى: ٤٩٣ .

 <sup>[</sup>ضعیف] مسند أحمد: ٥/ ٢٦٤-المعجم الكبير للطبرانی: ٨/ ٩٣- شعب الإيمان للبيهقی: ٧/ ١٦١- الترغیب والترهیب للمنذری: ٤/ ١٥٤-مجمع الزوائد للهیثمی: ٢/ ٢٠٥.

((الْحُمّٰى حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"بخار؛ قیامت کے روزمومن کا (جہنم کی) آگ سے حصد بن جائے گا۔"

وضاحت: نشور لینی اے آخرت میں اس کے گناہوں پر ملنے والی سزااس قدر کم

ہو جاتی ہے جس قدراہے دنیا میں بخار ہوا ہوتا ہے۔

# ہمتر خون اورا چھی صحت عطا کردی جاتی ہے

سيدنا ابو مريره والنظ ميان كرت بين كدرسول الله طليعًا فرمايا:

((مَا مَرِضَ مُسْلِمٌ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلكَيْنِ مِنْ مَلائِكَتِهِ لَا يُفَارِقَانِهِ حَتَّى يَقْضِى اللهُ فِي أَمْرِه بِإِحْدَى الْحَسَنَتَيْنِ: إِمَّا بِمَوْتٍ وَإِمَّا بِحَيَاةٍ، فَإِذَا قَالَ لَهُ الْعُوَّادُ: كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَ: أَبْشِرْ أَحْمَدُ الله أَجِدُنِي وَالله مَحْمُودٌ بِخَيْرٍ، قَالَ لَهُ الْمَلكَانِ: أَبْشِرْ بِدَمٍ هُو خَيْرٌ مِنْ صِحَّتِكَ، فَإِنْ قَالَ: أَبْشِرْ بِدَمٍ هُو خَيْرٌ مِنْ صِحَّتِكَ، فَإِنْ قَالَ: أَجِدُنِي فِي بَلاءٍ شَدِيدٍ قَالَ لَهُ الْمَلكَانِ مَجِيئَانِ لَهُ: أَبْشِرْ بِدَمٍ هُو أَجْدُنِي فِي بَلاءٍ شَدِيدٍ قَالَ لَهُ الْمَلكَانِ مَجِيئَانِ لَهُ: أَبْشِرْ بِدَمٍ هُو شَرِّمِنْ وَمِنْ وَمِكَ وَبَلاءٍ هُو أَطُولُ مِنْ بَلاَقِكَ)) ﴿

''جوبھی مسلمان بیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پراپ دوفر شتے مقرر کر دیتا ہے جوت تک اللہ تعالیٰ اس کے معاطم میں جوت تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاطم میں دو بہتر کاموں میں سے ایک کا فیصلہ نہیں فرما دیتا: یا تو وہ اسے موت سے ہمکنار کر دیتا ہے یا اسے زندگی بخش دیتا ہے۔ پھر جب عیادت کے لیے آنے والے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری طبیعت کسی ہے؟ تو وہ کہتا ہے: میں اللہ کا لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری طبیعت کسی ہے؟ تو وہ کہتا ہے: میں اللہ کا

وضعیف] تاریخ دمشق لابن عساکر: ۹ ۱۳/۳/۹

<sup>2 [</sup>ضعيف] شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٣٢٩

شکر گزار ہوں اور اللہ ہی تعریف وستائش کے لائق ہے، میں اب خود کو بہتر محص کرتا ہوں۔ نو فرشتے اس سے کہتے ہیں: کجھے پہلے خون سے بہتر خون کی بشارت ہواور پہلی صحت سے اچھی صحت مبارک ہو۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں تو بہت بخت آ زمائش میں مبتلا ہوں۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں: کجھے پہلے خون سے برے خون کی بشارت ہواور تیری اس آ زمائش سے بھی کمی آ زمائش کی کشے ممارک ہو۔''

وضاحت: الله السان كو به ہر حال خدا تعالى كا شكر گزار رہنا چاہيے، كمى بھى صورت ميں ابنى زبان بر ناشكرى كے كلمات نہيں لانے چاہئیں۔ جس ذات مقدس نے آ زمائش ڈالی ہے اس نے تكلیف كے اس وقت سے كہيں زيادہ تندرستى اور فراخت كا وقت بھى تو عطا كيا تھا۔ اگر بچھ وقت كے ليے وہ اپنى بندے كو آ زما تا ہے تو محبب اللي كا اتنا تو باس بندے كور كور نا جائے كہ اس كا كوئى شكوہ ندكرے۔ وگرنہ فرشتوں سے دعا وں كى بہ جائے بددعا كيں بى لے گا۔

### ایک بیاری سے تین فضیلتوں کا حصول ایک بیاری سے تین فضیلتوں کا حصول

یکی بن ابی کثیر رشالف بیان کرتے ہیں کہ:

فَقَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ عَلِيلٌ، فَأَتَاهُ يَعُودُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((عَظَّمَ اللهُ أَجْرَكَ وَرَزَقَكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِكَ وَجِسُهِكَ إِلَى مُنْتَهٰى أَجَلِكَ إِنَّ لَكَ مِنْ وَجَعِكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِكَ وَجِسُهِكَ إِلَى مُنْتَهٰى أَجَلِكَ إِنَّ لَكَ مِنْ وَجَعِكَ خِلَالًا ثَلاثًا، أَمَّا وَاحِلَةٌ فَتَذْكُرَةٌ مِنْ رَبَّكَ تَنَّكُرُ بِهَا، وَأَمَّا القَانِيَةُ فَتَذُكِيةٌ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكَ، وَأَمَّا القَّالِقَةُ فَاذُعُ بِمَا شِعْتَ فَإِنَّ فَتَمْجِيَةٌ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكَ، وَأَمَّا القَّالِقَةُ فَاذُعُ بِمَا شِعْتَ قَإِنَ

#### دُعَاءَ الْمُبْتَلَى مُجَابٌ)) •

# ایک سال کے گناہوں کا کفارہ

عبدالملك بن عمير بيان كرتے بين كه سيدنا ابوالدرداء وَ اللهُ فَيْ فَرَمايا: ((حُدُم مَي لَيْلَةِ كَفَّارَةُ سَنَةِ))

''ایک رات کا بخارایک سال (کے گناہوں) کا کفارہ بن جاتا ہے۔''

گناہ؛ درخت کے پتول سے بھی تیز جھڑنے لگتے ہیں!

سیدنا انس بن ما لک دانتر بیان کرتے ہیں کہ:

انْتَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَجَرَةِ فَهَزَّهَا

<sup>[</sup>منقطع] تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢١/٢١

<sup>· [</sup>ضعيف] شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٢٨٣ .

حَتَّى سَفَطَ مِنْ وَرَقِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: ((الْبَصَائِبُ وَالْأَوْجَاعُ فِي ذُنُوبِ أُمَّتِى أَسُرَعُ مِنِّى فِي هٰلِهِ الشَّجَرَةِ)) • "رسول الله تَالِيُهُمُ المِك درخت كے پاس جاكر رُك گئ اور اسے زور سے ہلایا، يہال تک كہ جِنْ الله نے چاہے اس كے پتے گرے، پھر آپ تَالِيُمُ نے فرمایا: مصائب اور تكاليف ميرى أمت كے گنا ہوں كو ميرى نسبت كے باعث اس درخت كے پتول سے بھى زيادہ تيز جھاڑ ديتے ہيں۔"

سيدنا انس بن مالك را الله على الله على كد:

أَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَجَرَةً فَهَزَّهَا حَتَّى تَسَاقَطَ وَرَقُهَا فُهَرَّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَجَرَةً فَهَزَّهَا حَتَّى تَسَاقَطَ وَرَقُهَا ثُمَّ قَالَ: ((الْبُصِيبَةُ أَوِ الْبُصِيبَاتُ وَالْأَوْجَاعُ أَسُرَعُ فِي ذُنُوبِ الْبُؤْمِنِ مِنِّى فِي هٰذِةِ الشَّجَرَةِ)

''رسول الله طَالِيَّةُ الله درخت كے پاس تشریف لائے ادراسے زور سے بلایا، یہاں تک كداس كے ہے گر نے لگے، پھر آپ طَالِیُّا نے فرمایا: مصیبت (یا فرمایا كد) مصائب اور تكالیف میری أمت كے گناہوں كومیری نبست كی وجہ سے اس درخت كے بتول سے بھی زیادہ تیز جھاڑ دیتی ہیں۔''

## تین دِن تک بیاررہنے والے شخص کی فضیلت

عكرمه وطلف بيان كرت بين كه:

مرِصَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَعُودُهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ لَوْلا بُعْدُ مَنْزِلِي لَكُنْتُ آتِيَكَ كُلَّ يَوْمٍ فَأُسَلِّمُ عَلَيْكَ،

١٤٥/٤ (ضعيف] الترغيب والترهيب للمنذرى: ١٤٥/٤

<sup>🛭 [</sup>ضعيف] مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠١

وَكَانَ أَنَسٌ مُسْتَلْقِيًا عَلَى فِرَاشِهِ وَعَلَى وَجْهِهِ خِرْقَةٌ أَوْ مِنْدِيلٌ، فَأَلْقَاهُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اسْتَوٰى قَاعِدًا وَقَالَ: أَمَا أَنِّى سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنُ عَادَ مَرِيضًا خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَبُلُغَهُ فَإِذَا قَعَلَ عِنْدَهُ غَبَرَتُهُ الرَّحْمَةُ)) قَالَ خَاصَ فِي الرَّحْمَةُ عَلَى عَنْدَهُ عَنَوْتُهُ الرَّحْمَةُ)) قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، قُلْتُ: هٰذَا لِعَائِدِ الْمَرِيضِ، فَمَا لِلْمَرِيضِ؟ قَالَ: ((إِذَا مَرِضَ الْعَبُلُ ثَلَاثَةَ لِيَامِدِ الْمَرِيضِ، فَمَا لِلْمَرِيضِ؟ قَالَ: ((إِذَا مَرِضَ الْعَبُلُ ثَلَاثَةَ أَيَّام خَرَجَ مِنُ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَكَاتُهُ أَمُّهُ)) • وَمَا يَعْبُلُ ثَلَاثَةُ أَيَّام خَرَجَ مِنُ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَكَاتُهُ أَمُّهُ)) • وَمَا يَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

"سیدنا انس بن مالک والله بیار موئ تو ان کی عیادت کے لیے ایک آ دی آیا، وہ ان کے پاس آ کر مخبرا اور کہا: اے ابو مزہ! اگر میرا گھر دور نہ ہوتا تو میں بستر پرسیدھے لیٹے ہوئے تھے اور ان کے چبرے پر کیڑے کا کلڑا یا رومال تھا، انہوں نے اسے اپنے چبرے سے ہٹایا، پھرسیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا: سنو! میں نے رسول الله مَالَیْمُ کوفر ماتے سنا: جو خص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ تب تک رحت میں داخل رہتا ہے جب تک کداس کے یاس پینی نہیں جاتا، پھر جب اس کے باس ( پہنچ کر ) بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانے لیتی ہے۔ سيدنا انس والنوائ بيان كياكه جب ني طالع أفي في بي فرمايا تو ميس في عرض كيا: بہتو مریض کی عیادت کرنے والے کی نضیلت ہوگئ، مریض کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ مَالَيْكُم نے فرمايا: جب بنده تين ون تك بيار ربتا ہے تو وه كنا مول سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے وہ اس دِن (گناہوں سے پاک) تھا جس دِن اس کی مال نے اسے جنم دِیا تھا۔''

 <sup>[</sup>ضديف] المعجم الصغير للطبراني: ١٩٥

# مریض کی وعا رَ دنہیں کی جاتی

سيدنا ابن عباس والشابيان كرت بين كدرسول الله طَالِيَّة فرمايا: (لا تُرَدُّ دَعْوةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأً) •

''مریض کی دعا کورَ دنہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔''

### کھیں۔ لا جیارشخص کی دعا کواللہ قبول فر ما تا ہے

عبدالله بن ابی صالح بیان کرتے ہیں کہ:

" ذَخَلَ عَلَى طَاوُسٌ وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ادْعُ لِي ، قَالَ: ادْعُ لِنَفْسِكَ فَإِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ " وَ ادْعُ لِينَفْسِكَ فَإِنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ " وَ " بَيْنِ يَارَهَا تَو امام طاوَس رَلِقُ مِيرِ عَ بِاس تشريف لائ مين نَ لَا يَارَشُ كَى: الله الموعبد الرحمان! مير له له دعا فرما ديجيد تو انهول نے فرمايا: آپ خود بى اپ له عاد وعا كيجي ، كونكه الله تعالى سے جب كوئى لا عارض وعا كرتا ہے تو وہ قبول فرما تا ہے . "

### اگر بندهٔ مومن کو بیاری کے اجروثو اب کا پیتہ چل جائے تو!

سیدنا ابن مسعود جالفیٔ بیان کرتے ہیں کہ:

كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَتَبَسَّمَ،

<sup>• [</sup>ضعيف] شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ٢١٠

وافيه من لم أعرفه] شعب الإيمان للبيهقي: ٢١/ ٣٦٧

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ بِمَ تَبَسَّمْتَ؟ فَقَالَ: ((عَجَبًا لِلْبُؤُمِنِ وَجَزَعِهِ مِنَ السَّقَمِ، وَلُو كَانَ يَعُلَمُ مَا لَهُ فِي السَّقَمِ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ سَقِيبًا حَتَى يَلُقَى رَبَّهُ) ثُمَّ تَبَسَّمَ ثَانِيَةٌ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ بِمَ تَبَسَّمْتَ؟ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِمَ تَبَسَّمْتَ؟ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: ((عَجِبُتُ مِنْ مَلَكَيْنِ نَزَلا مِنَ السَّمَاءِ يَلْتَوسَانِ عَبُلًا مُؤُمِنًا فِي مَصَلَّلا هُ كَانَ يُصَلِّى فِيهِ فَكَرَجًا إِلَى اللهِ فَقَالَا: يَا مُصَلِّلُهُ كَانَ يُصَلِّى فِيهِ فَلَمْ يَجِدَاهُ فِيهِ فَعَرَجًا إِلَى اللهِ فَقَالَا: يَا مُصَلِّلُهُ كَانَ يُصَلِّى فِيهِ فَلَمْ يَجِدَاهُ فِي عِنْ الْعَبَلِ فِي يَوْمِ وَلَيُلَةٍ كَلَا وَتَكَلَّا لَكُ مُنْ اللهِ فَقَالَا: يَا وَكَلَا اللهُ اللهِ فَقَالَا: يَا وَكَلَّا فَكُنَ اللهُ عَلَى اللهِ فَقَالَا: يَا مَنْ الْعَبَلِ فِي يَوْمِ وَلَيُلَةٍ كَلَا وَكُنَا فَكُنَ اللهِ اللهِ فَقَالَا: يَا عَبُلُكَ فَكُنَّ أَكُنُ اللهُ مَنْ الْعَبَلِ فِي يَوْمِ وَلَيُلَةٍ كَلَا وَكُنَا اللهُ الل

'میں رسول اللہ تالیّن کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ آپ مسکرا پڑے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون کی بات آپ کے مسکرانے کی وجہ بنی؟ تو آپ مسکرانے کی وجہ بنی؟ تو آپ منگرانے کی وجہ بنی؟ تو آپ منگرانے کی وجہ بوتا ہے، مالاتکہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس بیاری پراسے کس قدراجر وثواب ملے گاتو وہ اس بات کو بیند کرے گا کہ وہ مرتے دَم تک بیاری میں ہی جتلا رہے۔ بھر آپ مائی فی وسری مرتبہ مسکرائے اور اپنا سر مبارک آسان کی طرف اُٹھایا۔ ہم عرض گذار ہوئے: اے اللہ کے رسول! اب آپ کس بات سے مسکرا دید؟ اور آپ نیا سر مبارک بھی آسان کی طرف اُٹھایا ہے (اس کی کیا وجہ ہے؟)

 <sup>◘ [</sup>ضعيف] المعجم الأوسط للطبراني: ٢٣١٧ مسند الطيالسي: ٣٤٧ مسند البزار: ٥/ ١٦٧ شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٨٥ الترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ١٨٥ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٤ حلية الأولياء لأبي نعيم: ٢٦٦/٤

تو آپ مُنْ اللّهِ نَ فرمایا: مجھے وہ دوفر شتے بہت بھلے گے جوآ سان سے اُتر نے اور ایک مومن بندے کواس کی نماز والی جگہ میں تلاش کرنے گئے جہال وہ نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن انہیں وہ نہیں ملا، چٹا نچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف (آسانوں میں) چڑھ گئے اور انہوں نے جا کر کہا: اے پروردگار! تیرا جوفلاں بندہ ہے، ہم اس کے شب وروز کے استے اشال کھا کرتے ہیں لیکن آج ہم نے اسے دیکھا کہ تو نے اسے (بیار کرکے) اپنے جال میں بند کر دیا ہے، لہذا ہم اس کا کوئی عمل کھے نہ یائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میرے بندے کے وہ اعمال اس کا کوئی عمل کھے نہ وروز میں کیا کرتا تھا اور اس کا کچھ بھی اجر کم نہ کرتا۔ جو میں نے اسے (بیاری کی وجہ سے) روک رکھا ہے؛ اس کا اجر دینا میرے ذہے ہے اور جو وہ عمل کیا کرتا تھا؛ اس کا اجر دینا میرے ذہے ہے اور جو وہ عمل کیا کرتا تھا؛ اس کا اجر دینا میرے ذہے ہے اور جو وہ عمل کیا کرتا تھا؛ اس کے اجر کا بھی وہ حق دار ہے۔"

[حالتِ مرض میں ان اعمال کا اجراکھاجا تا ہے جو بندہ تندرستی میں کرتا ہو ]

سیدنا عبدالله بن عمرو والثنا بیان کرتے ہیں کہ:

"إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى لِلْمَلائِكَةِ: اكْتُبُوا لِعَبْدِى هَٰذَا الَّذِى فِي صِحَّتِهِ " • هٰذَا الَّذِى فِي وَثَاقِى مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ " • في صِحَّتِه " • في مرح بنرهن "جب مومن بار ہوتا ہے تو الله تعالى فرشتوں سے فرما تا ہے: میرے بنرهن میں قید میرے اس بندے کے وہی اعمال کھتے رہو جو بیا پی صحت کے ایام میں کیا کرتا تھا۔ "

سیدنا ابو ہریرہ والنو سے مروی ہے کدرسول الله علی فی فرمایا:

 <sup>◘ [</sup>رجاله رجال الصحيح] مسند أحمد: ٢/ ١٥٩ ـسنن الدارمي: ٢٧٧٠ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٩٩ ـمجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٣ .

((إِذَا ابْتُلِيَ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ اللَّهُنَّيَا أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ فَقَالَ: اثْتِيَا عَبْدِى فَإِنْ قَالَ خَيْرًا وَلَمْ يَشْتَكِ إِلَى عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا

خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمَّا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، فَإِنْ قَبْضَتُهُ أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَطْلَقْتُهُ كَانَ فِي وَثَاقِهِ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ)

''اہل دنیا میں سے جب کی بندے کی آ زمائش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتوں کو بھیجنا ہے اور فرما تا ہے: میرے بندے کے پاس جاؤ، اگر فرہ اچھی بات کہے اور عیادت کرنے والوں سے میرا کوئی شکوہ نہ کرے تو میں اس کو ایسے گوشت سے بہتر ہوگا اور (اس کے جسم میں) ایسا خون (جاری کر) دوں گا جو اس کے گوشت سے بہتر ہوگا، پھراگر میں میں) ایسا خون (جاری کر) دوں گا جو اس کے خون سے بہتر ہوگا، پھراگر میں نے اس کی جان قبض کر لی تو میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا اور اگر میں اسے (بیاری کی) اس قید سے آ زاد کر دیا جس میں وہ بند تھا، تو اس کاعمل جاری رہے گا (یعنی وہ بیاری کی حالت میں عمل نہیں بھی کر رہا ہوتو اس کوعمل کا ثواب میں رہا ہوتو اس کوعمل کا ثواب

ابوعمران الجوني رشك فرمات بين:

"إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ قَالَ اللهُ لِلَّذِينَ عَنْ شِمَالِهِ: لا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِى شَيْئًا، وَقَالَ لِلَّذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: اكْتُبُوا لَهُ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ"

''جب مسلمان بندہ یمار ہوتا ہے تو الله تعالی باکیں جانب کے فرشتوں سے فرماُتا ہے: میرے بندے کا کوئی گناہ مت لکھنا۔ اور داکیں جانب کے فرشتوں سے

 <sup>[</sup>ضعيف] السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٣٧٥-المستدرك للحاكم: ١/ ٥٠٠

 <sup>﴿ [</sup>رجاله ثقات] مسند أبى يعلى الموصلى: ٦٦٣٨. اسرغيب والترهيب للمنذرى: ٤/ ١٤٧ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٤

فرما تا ہے: یدائی صحت کے عالم میں جوسب سے اچھاعمل کرتا تھا؟ ای کے مثل عمل کھتے رہو۔''

## ایک رات کے بخار سے گنا ہوں کا صفایا

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مُانٹی اسے فرمایا:

((مَنْ وُعِكَ لَيْلَةً فَصَبَرَ وَرَضِى بِهَا عَنِ اللهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) •

''جس مخص کو ایک رات کا بخار ہواور وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو، تو وہ گناہول سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح وہ اس روز (گناہوں سے پاک وصائب) تھا جس روز اس کی مال نے اسے جنم دِیا تھا۔''

#### بیاری کی گھڑیوں سے گناہوں کی گھڑیوں کا غاتمہ میاری کی گھڑیوں سے گناہوں کی گھڑیوں کا غاتمہ

سیدنا ابوایوب انصاری ڈھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ:

عَادَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَفَالَ: يَا نَبِى اللهِ مَا غَمَضَتْ عَيْنِى مُنْدُ سَبْعِ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَفَالَ: يَا نَبِى اللهِ مَا غَمَضَتْ عَيْنِى مُنْدُ سَبْعِ لَيَالُ وَلا أَحَدُ يَحْضَرُنِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا أَخِي اصْبِرْ، يَا أَخِي اصْبِرْ، تَخُرُجُ مِنْ ذُنُوبِكَ كَمَا دَخَلُتَ فِيهَا)) قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَاعَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سَاعَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بسَاعَاتِ الْخَطَايَا)) •

<sup>177 /</sup> اضعيف] شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٦٧

<sup>(</sup>حسن) شعب الإيمان للر عقى: ٧/ ١٨١

''رسول الله طُلِّيْنَ نے آيک انساری شخص کی عيادت کی تو اس پر جھک گئے اور اس کا حال چال پوچھا، تو اس نے کہا: اے اللہ کے بی! سات را توں سے نہ تو ميری آ نکھ لگی ہے اور نہ ہی کوئی مجھ سے ملنے آيا ہے۔ تو رسول الله طُلِّيْنَ نے فرمايا: ميرے بھائی! مبر کرو، تم گناہوں سے اس طرح نکل فرمايا: ميرے بھائی! مبر کرو، تم گناہوں سے اس طرح نکل آئے ہوجس طرح ان بیل داخل ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول الله طُلِّيْنَ نے فرمایا: بیاری کی گھڑیاں گناہوں کی گھڑیوں کوختم کردیتی ہیں۔''

# مریض کے لیے تین عظیم انعام

امام ضحاک رشالتهٔ فرماتے ہیں:

"لَوْلا قِرَاءَةُ الْقُرْآن لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ صَاحِبَ فِرَاشٍ وَذَاكَ أَنَّ الْمَرِيضَ يُرْفَعُ عَنْهُ الْحَرَجُ وَيُكْتَبُ لَهُ صَالِحُ عَمَلِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَيُكَفَّبُ لَهُ صَالِحُ عَمَلِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَيُكَفَّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتُهُ "•

'اگر قرآن کی قراءت نہ کرنی ہوتی تو میری بیخواہش ہوتی کہ میں صاحب فراش رہتا (لینی بیار ہوکر بستر پر ہی پڑا رہتا) اس کی وجہ بیہ ہے کہ مریض سے گناہ کو اُٹھا لیا جاتا ہے، اس کے نامۂ اعمال میں وہی اعمال ککھے جاتے ہیں جو وہ تندرتی میں کرتا تھا اور اس کی برائیوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔''

وضاحت بھی حضرتِ امام رطالتہ نے قرآن کے ساتھ والہانہ عقیدت اور وارفگی کے باعث الیا فرمایا۔ انہیں قرآن کے ساتھ محبت اس قدرتھی کہ اگر انہیں قراَت چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ صاحبِ فراش رہنا پہند فرماتے ،اس لیے کہ بیار شخص کے لیے اللہ

❶ [ضعيف] مسند أبى يعلى الموصلي: ٦٦٣٨ الترغيب والترهيب للمنذرى: ١٤٧/٤ - مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٤

#### تعالیٰ نے بہت سے انعامات وعنایات رکھ چھوڑی ہیں۔

# درجات کی بلندی اور گنا ہوں کی معافی

((مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً))•

' دمومن کو کانٹا چھنے کی یا اس سے بھی کم مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔''

# 

سيدنا عبدالله والنظ بيان كرتے بين كه:

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَمُّ فَوَضَعْتُ يَلِيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَمُّ فَوَضَعْتُ يَلِي اللهِ عَا أَشَدَّ حُمَّاكَ وَضَعْتُ يَلِي اللهِ عَا أَشَدَّ حُمَّاكَ وَإِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، قَالَ: ((أَجَلُ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ، أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَبْرَصُ مَرَضًا إِلَّا أَحَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا يُحَطُّ عَنِ الشَّجَرِ وَرَقُهَا)) •

''میں رسول الله طالیّا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار ہوا پڑا تھا۔ میں نے آپ پر اپنا ہاتھ رکھا، تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو تو بہت

• صحيح البخارى: ٥٦٤٠ صحيح مسلم: ٢٥٧٢

• صحيح البخارى: ٥٦٤٧ - صحيح مسلم: ٢٥٧١

بی سخت بخار ہے۔ تو آپ مُناٹیکا نے فرمایا: ہاں، مجھےتم میں سے دوآ دمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ سنو! بڑوبھی بندہ مومن بیار ہوتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو اس طرح گرا تا ہے جس طرح درخت اپنے پتے گرا تا ہے۔''

### جسمانی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے

ابوبردہ الشنا بیان کرتے ہیں کہ:

كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيةَ وَطَبِيبٌ يُعَالِجُ قَرْحَةً فِي ظَهْرِهِ فَهُو يَتَضَوَّرُ فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ بَعْضُ شَبَابِنَا فَعَلَ هٰذَا لَعَتَبْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنِي لاَ أَجِدُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى فِي جَسَيةٍ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِخَطَايَاتُهُ)) • لِخَطَايَاتُهُ)) •

"دمیں سیدنا معاویہ بی تی اور دری ہاں تھا اور طبیب ان کی کمر پر نکلے ہوئے پھوڑے کا علاج کررہا تھا، تو وہ (درد کی وجہ سے) تڑپ رہے تھے۔ میں نے ان نے کہا: اگر ہمارا کوئی نوجوان ایسے کرتا تو ہم نے اس پر غصہ ہونا تھا۔ تو انہوں نے کہا: مجھے یہ بات اچھی نہیں گگ گ کہ مجھے دردمحسوں نہ ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ تُلَیّنُ کوفر ماتے سا: کسی بھی مسلمان کوکوئی جسمانی تکلیف پینچی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔"

❶ [حسن] مسند أحمد: ٤/ ٩٨ - المعجم الكبير للطبراني: ٩١ / ٩٥٩ - شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٦٨ - المستدرك للحاكم: ١٩٨ / ٤٤ - الترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ١٤٨ - مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠١

# مومن کی برائیوں کا بدلہ دنیا میں ہی!

سيده عائشه خاتفا بيان كرتي ہيں كه:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي الْفُرْآنِ، قَالَ: ((وَمَا هِيَ يَا عَائِشَهُ ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هِي الْفُرْآنِ، قَالَ: ((هٰلَا مَا الْآيَةُ: ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً ايُّجُزَيِه \* ﴾ [النساء: ١٢٣] قَالَ: ((هٰلَا مَا يُصِيبُ الْعَبْلُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى النَّكْبَةُ يُدْكَبُهَا)، •

"میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یقینا میں خوب جانتی ہوں کہ قرآنِ

کریم میں کون کی آیت سب سے خت ہے۔ آپ تالیّن نے استفسار فرمایا: اے

عائش! کون کی آیت ہے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ یہ آیت

ہے: ﴿ مَنْ یَعْمَلُ سُوّءً ایّجُوْرِ ہِ ﴾ "جو خص برائی کرے گا؛ اسے اس کا

بدلہ دِیا جائے گا۔" تو آپ تالیّن نے فرمایا: بندہ مون کو جوکوئی مصیبت آتی

بدلہ دِیا جائے گا۔" تو آپ تالیّن نے فرمایا: بندہ مون کو جوکوئی مصیبت آتی

ہے، یہاں تک کہ اگر کا نا بھی چھیتا ہے، تو یہ بدلہ ہی ہے۔"

وضاحت بی الله تعالی مومن کی برائیوں کا بدله مصائب و تکالف کی صورت میں ہی دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے پیارے بندے کو آخرت میں عذاب سے محفوظ رکھ سکے۔



عمرو بن شريد بيان كرت بين كدرسول الله عَلَيْمًا في فرمايا:

❶ [إسناده لا بأس به] مسند أحمد: ٢١٨/٦\_مسند أبى داود الطيالسي: ١٥٨٤\_ سنن الترمذى: ٢٩٩١

((مَا مِنْ مُوْمِنِ يَمْرَضُ حَتَّى يَحْرِضَهُ الْمَرَضُ إِلَّا غَفِرَ لَهُ)) • 
"جوبھی مومن بیار ہوتا ہے، بہال تک کہوہ بیاری اسے کمزور کر دے، تواس کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔"

### چیوٹی سی تکلیف ہے بھی گناہ معاف معاف

سیدہ عائشہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی مٹائٹا نے فرمایا:

((مَا يُصَابُ الْمُشْلِمُ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ))•

"جس بھی مسلمان کو کا نثا چہہ جائے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف ہو، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔"

## رَگ پھڑ کنے کی تکلیف پر بھی اس قدراجرو ثواب

سيده عائشه طبخابيان كرتى ميس كرسول الله طاليف خرمايا:

((مَا ضَرَّبَ عَلَى مُؤْمِنِ عِرْقٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً وَمَحَى بِهِ عَنْهُ سَيْئَةً))

''مومن کی کوئی رَگ بھی پھڑکی ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے بھی اس کے لیے اس کے ایک گناہ منا لیے گناہ منا

<sup>﴿ ﴾ [</sup>مرسل] مسند الفردوس للديلمي: ٤/ ٢٧

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٥٦٤٠ صحيح مسلم: ٢٥٧٢

⑥ [حسن] المعجم الأوسط للطبراني: ٢٤٦٠ المستدرك بلحاكم: ١/٤٩٨ الترغيب والترهيب للمنذري: ٤٩٨/١ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/٤٠٤.

دیتاہے۔''

## چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی گنا ہوں کے کفارے کا ذریعہ

#### سيدنا ابوبكر صديق والثيُّ فرمات مين:

"يُكَفِّرُ اللهُ عَنِ الْمُسْلِمِ حَتَّى النَّكْبَةَ وَانْقِطَاعَ شِسْعِهِ، وَالْبِضَاعَةَ يَضِعُهَا فِي ضِبْنه" وَالْبِضَاعَةَ يَضَعُهَا فِي كُمَ قَمِيصِه فَيَفْقِدُهَا فَيَجِدُهَا فِي ضِبْنه" و"الْبِضَاعَةَ يَضَعُهَا فِي كُمَ قَمِيصِه فَيَفْقِدُهَا فَيَجِدُهَا فِي ضِبْنه" و"الشّعالى (برتم كى تكليف اور پريثانى كے بدلے ميں) مسلمان كى تنابوں كا كفاره فر ما تا رہتا ہے، يہاں تك كه يہاں تك كه يهاں تك كه وجانا جي تكيف بوجانا، اس كا تعين جوت كا تممد و ش جانا، اور اس سامان كا كم بوجانا جي آ دى نے اپنى آستين ميں ركھا ہو، پھر گھراكر تلاش كرے تو اسے اپنے پہلوميں بى مل جائے۔"

### بیاری کے آخری کمیح تک عمل لکھاجا تاہے سامی کے آخری کمیے تک عمل لکھاجا تاہے

#### عبدالله بن عبيد بن عمير بيان كرتے ميں كه:

"أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكِ تَقُولِينَ: إِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ كُتِبَ لَهُ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ مِنْ آخِرِ مَرَضِه، الْمُسْلِمُ كُتِبَ لَهُ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ مِنْ آخِرِ مَرَضِه، فَقَالَتْ: يُكْتَبُ لَهُ أَحْسَنُ عَمَلِهِ مَعَ آخِرِ مَرَضِه. وَمَرْضِه. وَمَرَضِه.

❶ [رجاله ثقات] الزهد لأحمد بن حنبل: ص ١٣٦ـالدر المنثور للسيوطى: ٢/ ٧٠٠ ـالمعجم الأوسط للطبراني: 1/ ٥٣٤

<sup>۞ [</sup>رجاله ثقات] مسند أبى يعلى الموصلى: ٦٦٣٨\_الترغيب والترهيب للمنذرى: ٤/ ١٤٧\_ مجمع الزوائد للهيثمى: ٢/ ٣٠٤.

''ایک آدمی نے سیدہ عائشہ ڈھٹا سے کہا: مجھے پتا چلا ہے کہ آپ فرماتی ہیں: جب مسلمان بیار ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ عمل لکھا جاتا ہے جو اس نے اپنی بیاری کے آخری ایام میں کیا۔ تو انہوں نے فرمایا: اس طرح نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس کی بیاری کے آخری کھے تک اس کے نامہ اعمال میں اس کا بہترین عمل لکھا جاتا ہے۔'

# رب سے فضیات والے عمل کا اجر ملتار ہتا ہے

سيدنا انس بن ما لك والنظاميان كرت بي كرسول الله مَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

((مَا مِنْ مُسْلِم يُبْتَلَى فِي جَسَدِه بِبَلَاءِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَفْضَلَ عَمَلِهِ اللَّهُ لَهُ أَفْضَلَ عَمَلِهِ اللَّهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِه فِي مَرَضِهِ)) • عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِه فِي مَرَضِهِ)) •

''جس بھی مسلمان کی جسمانی طور پر آ زمائش کی جاتی ہے؛ اللہ تعالیٰ اس کی بیاری کے دوران اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ عمل لکھ دیتا ہے جووہ تندرسی میں کیا کرتا تھا۔''

# اگرتم صبر کروتو جنت ملے گی!

عطاء بن ابی رباح براف بیان کرتے ہیں کہ

قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ لِهِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

◘ [حسن] مسند أحمد: ٣/ ١٤٨ مسند أبى يعلى الموصلى: ٢٣٣٤ شعب الإيمان للبيهقى: ٧/ ١٨٤ الترغيب والترهيب للمنذرى: ٤/٧/٤ مجمع الزوائد للهيثمى: ٢/ ٤٠٣

فَقَالَتْ: إِنِّى أُصْرَعُ وَإِنِّى أَتَكَشَّفُ فَاذْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: ((إِنُ صَبَرُتِ فَلَكِ الْجَنَّةَ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ)) قَالَتْ: إِنِّى أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ آلا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا •

"سیدنا ابن عباس خانجانے مجھ سے کہا: کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ وکھاؤں؟
میں نے عرض کیا: کیول نہیں۔ تو انہوں نے کہا: بیسیاہ فام عورت نبی خانی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، لہذا میرے لیے اللہ تعالی سے (شفا کی) دعا فرما دیجے۔ تو آپ خاتی ہوتو میں اللہ نے فرمایا: اگرتم صبر کر لوتو تمہیں جنت ملے گی، اور اگرتم چاہتی ہوتو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، وہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ تو اس نے کہا: میں بے بردہ نہ بردہ ہو جاتی ہوں، بس آپ اللہ تعالی سے بید دعا فرما دیجے کہ میں بے بردہ نہ ہوں۔ تو آپ خاتی اس کے لیے دعا فرما دی۔"

### گناہ ایک بھی نہ لکھا جائے اور نیکی دس گنالکھی جائے

سیدتا ابو ہریرہ وہالا سے مروی ہے کہ نبی مالی اے فرمایا:

((مَا مِنْ عَبْدِ يَمْرَضُ مَرَضًا إِلَّا أَمَرَ اللّٰهُ الْمَلَكَ مَا عَمِلَ مِنْ سَيّئَةٍ أَلَا يَكْتُبُهَا، وَمَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ أَنْ يَكْتُبُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَةٍ أَنْ يَكْتُبُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَأَنْ يَكْتُبُهَا لَهُ مِنَ الْعَبْسِ كَمَا يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ حَسَنَاتٍ، وَأَنْ يَكْتُبُ لَهُ مِنَ الْعَبْسِ كَمَا يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ)

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٥٦٥٢ صحيح مسلم: ٢٥٧٦

 <sup>[</sup>ضعیف]. مسند أبی یعلی الموصلی: ٦٦٣٨-الترغیب والترهیب للمنذری: ۱٤٧/٤ مجمع الزوائد للهیثمی: ٢/ ٣٠٤

''جوبھی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشۃ بہتم فرماتا ہے کہ بیہ جوبھی کوئی براعمل کرے تو وہ اسے نہ لکھے اور جووہ نیک کرے اسے (ایک نیکی کے بہ جائے) دس نیکیاں لکھے، مزید وہ بیاری کے دہوں میں اس کے وہ اعمال بھی لکھتا رہے جووہ تندرتی کی حالت میں کیا کرتا تھا، اگر چہ اب اس نے وہ اعمال نہ بھی کیے ہوں۔''

# جسم کے ہر جوڑ کوا جر وثواب ملتاہے

عطاء بن الى رباح المنظر بيان كرتے بي كهسيدنا ابو بريره والفران فرمايا:

"مَا مَرَضٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ هٰذِهِ الْحُمَّى إِنَّهَا تَذْخُلُ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ وَسْطَهُ مِنَ الْآجْرِ" و مَفْصِلٍ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِى كُلَّ مَفْصِلٍ قِسْطَهُ مِنَ الْآجْرِ " و " اس بخارے زیادہ مجھے کوئی بیاری پندنہیں ہے، کیونکہ یہ ہر جوڑ میں داخل ہو جاتا ہے اور بلاشہ اللہ تعالیٰ ہر جوڑ کو اس کے جھے کا اجر وثواب عنایت فراتا ہے۔''



سیدنا عبدالله بن خبیب و الله الله من ا ان

((أَتُحِبُّونَ أَلَّا تَمْرَضُوا؟)) قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنُحِبُّ الْعَافِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((وَمَا خَيْرُ

<sup>• [</sup>حسن] شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٢٨٥ المصنف لابن أبي شبية: ٣/ ٢٣٢

أَحَدِ كُمْ أَلَّا يَنُ كُرُهُ اللَّهُ)

"كياتم پندكرتے ہوكہ تهيں كوئى مرض نه كلے؟ صحابہ اللہ عرض كيا: اك اللہ اللہ كر رسول! فتم به خدا ہم عافیت میں رہنا ہی پندكرتے ہیں۔ تو رسول اللہ مالیہ فی مرمایا: تم میں سے كم اسے اللہ تعالى ياد نه كرے۔"

# بخار؛ گناہوں سے پاکیزگی کا باعث

سيدنا جابر مِنْ النَّهُ بيان كرت بين كه:

أَتَتِ انْحُمْى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَنُ أَنْتِ؟)) فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ مِلْدَمِ، قَالَ: ((تُهْدِينَ إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ؟)) قَالَتْ: نَقَا أُمُّ مِلْدَمِ، قَالَ: ((تُهْدِينَ إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَتَتْهُمْ فَحُمُّوا وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَاشْتَكُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمْى، قَالَ: ((إِنْ شِئْتُمْ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِينَا مِنَ الْحُمْى، قَالَ: ((إِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ طَهُورًا)) دَعُوتُ اللَّهَ فَيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ طَهُورًا))

١٤٦/٤ إسناده ليس بالقوى] الترغيب والترهيب للمنذرى: ١٤٦/٤

 <sup>۞ [</sup>حسن لغیره] مسند أحمد ٢١٦/٣ ـ مسند أبي يعلى الموصلي: ١٨٩٢ ـ صحیح ابن الرائد د٢٩٣ ـ الترغیب والترهیب للمنذری: ١٥٣/٤ ـ مسند عبد بن حمید: ٢٠٣/٤ مجمع الزواند للهیثمی: ٢/٣٠٦

'' بخار نی طُالِیْم کے پاس آیا تو آپ طُالِیْم نے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا:
میں اُم ملدم (لینی بخار) ہوں۔ آپ طُلِیْم نے فرمایا: اہل قباء کے پاس جا
رہے ہو؟ اس نے کہا: ہی ہاں۔ آپ طُلِیْم نے فرمایا: چنا نچہ وہ ان کے پاس چلا
آیا۔ جب آئیس بخار ہوگیا اور انہوں نے اس کی شدت محسوں کی تو آپ طُلِیْم نے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمیں تو بخار ہوگیا ہے۔
تو آپ طُلِیْم نے فرمایا: اگر تم چاہوتو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں؛ وہ تہارا بخار اُتار دے گا اور اگر چاہوتو (صبر کرو، کیونکہ) یہ تمہارے لیے کہا: پھرتو ہیہ (گناہوں نے کہا: پھرتو ہیہ دارے گاہوں نے کہا: پھرتو ہیہ مارے گناہوں کی یا کیزگی کا باعث بی بن جائے گا۔ تو انہوں نے کہا: پھرتو ہیہ ہمارے گاہوں کی یا کیزگی کا باعث بی بن جائے۔''

# الله اپنے بندے کو بیاریوں کے ذریعے آ زما تاہے

محد بن جبير الطلق سے مروى ہے كہ نبى مُثَاثِيمًا في فرمايا:

((إِنَّ اللهَ لَيَبْتَلِي عَبْدَهُ بِالسَّقَمِ حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْهُ بِذَالِكَ ذَنْبَهُ كُلَّهُ) • كُلَّهُ) • كُلَّهُ) •

''یقیناً الله تعالی بیاری کے ذریعے اپنے بندے کو آ زماتا ہے، یہاں تک کہاس کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کوختم کر دیتا ہے۔''



ابوعمران رمُنطَّة فرمات بين:

❶ [حسن، لكنه مرسل] المعجم الكبير للطبراني: ٢/ ١٢٩ ـمجمع الزوائد للهيثمي:
 ۲/ ۳۰۲ ـالمستدرك للحاكم: ١/ ٣٤٨ ـ الترغيب والترهيب للمنذرى: ٤/ ٢٩٧

"إِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا جَزِعَ فَأَذْنَبَ، قَالَ الْمَلَكُ الَّذِى عَلَى الْيَمِينِ لِلْمَلَكِ الَّذِى عَلَى الشِّمَال: لا تَكْتُنْ •

''جب مریض (تکلیف کی وجہ ہے) روتا دھوتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، ایسی صورت میں جو فرشتہ دائیں طرف (یعنی ثواب لکھنے پر) مقرر ہوتا ہے وہ بائیں جانب مقرر فرشتے سے کہتا ہے: (اس کا گناہ) مت لکھنا۔''

# گناہوں کی معانی یااعزاز وا کرام کاحصول

سیدنا بریدہ اسلمی بھائن بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مُلِیْنِ کوفر ماتے سنا:

((مَا أَصَابَ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا حَتْى ذَكَرَ الشَّوْكَةَ إِلَا لِإِحْدَى خَصْلَتَيْنِ إِلَّا لِيَغْفِرَ اللهُ لَهُ مِنَ الدُّنُوبِ ذَنْبًا لَمْ يَكُنْ لِيُغْفَرَ لَهُ إِلَّا بِمِثْلِ ذَالِكَ أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ كَرَامَةً لَمْ يَكُنْ لِيَبْلُغَهَا إِلَّا بِمِثْلِ ذَالِكَ أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ كَرَامَةً لَمْ يَكُنْ لِيَبْلُغَهَا إِلَّا بِمِثْلِ ذَالِكَ)

"دمسلمانوں میں ہے جس بھی شخص کو کوئی مصیبت آتی ہے، یا اس سے بھی چھوٹی کوئی تکلیف) ضروران دو باتوں چھوٹی کوئی تکلیف، لینی کا نتا بھی چھتا ہے تو وہ (تکلیف) ضروران دو باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے آئی ہوتی ہے: (۱) یا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی الیا گناہ بخشا جا سکتا تھا (۲) یا پھراسے گناہ بخشا جا سکتا تھا (۲) یا پھراسے ایسے اعزاز واکرام سے نوازنا چاہ رہا ہوتا ہے جو اس جمیسی تکلیف سے ہی اسے حاصل ہوسکتا تھا۔"

<sup>(</sup>رجاله ثقات) تفرّد به المؤلف

<sup>(</sup>ضعيف) شعب الإيمان للبيهقى: ٧/ ١٦٣ - الترغيب والترهيب للمنذرى: ٤/ ١٤٣

## بیاری کے ایام؛ گناہوں کا موسم خزاں ہوتاہے

محمد بن افلح رشاف بيان كرتے بين كه:

"أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مَنْزِلُهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَاءَ فَدَخَلَ عَلَى عَجُوزِ بِالْمَدِينَةِ يَغْتَسِلُ عِنْدَهَا وَيَتَهَيَّأُ لِلْجُمُعَةِ وَكَانَ يَقُولُ: كَيْفَ تَجَدُّكِ يَا أُمَّ فُلان، فَتَقُولُ: أَجِدُنِي وَاللَّهِ وَجَعَةً، فَقَالَ لَهَا: أَفَلَا أُخْبِرُكِ بِمِثْلُ ذَالِكَ؟ قَالَتْ: وَمَا مِثْلُ ذَالِكَ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَيْنَ أَنَّ الرَّبِيعَ إِذَا جَاءَ كَيْفَ يَنْضُرُ لَهُ الشَّجَرُ وَيَخْضَرُّ، فَإِذَا جَاءَ الصَّيْفُ فَهَبَّتِ الرِّيَاحُ، كَيْفَ يَيْبَسُ وَيَتَجَافُ، قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَذَالِكَ الْوَجَعُ مُحَيِّتُ الْخَطَايَا" • ''سيدنا ابو ہريرہ ڈاٹنئ کا گھر ذوالحليفہ ميں تھا۔ جب جمعے کا دِن آتا تھا تو وہ آ کر مدینہ میں ایک بڑھیا کے ہاں عسل کرتے اور جمعے کی تیاری کرتے ، اور (اس بوصیا سے) بوچھا کرتے:اے أم فلال! آپكاكيا حال ہے؟ ايك باراس نے كما: الله كى قسم! ميس خودكو بهت تكليف ميس ياتى مول - توسيدنا ابو مريره والنفؤ في فرمایا: کیا میں تمہیں اس کے مثل کا نہ بتلاؤں؟ اس نے بوچھا: اس کا مثل کیا ے؟ تو آپ نے فرمایا: کیا آپ نے دیکھانہیں کہ جب موسم بہار آتا ہے تو س طرح اس موسم میں درخت شگفته و تروتازه اور سرسبر و شاداب ہو جاتے ہیں، کیکن جب خزاں کا موسم آتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں اور کس طرح موسم ختک ہو جاتا ہے اور ہے جھرنے لگتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا: کیول نہیں (بالكل ايسے بى ہوتا ہے) تو آپ نے فرمایا: اس طرح تكاليف بھى گناہوں كو

حِمارُ دیتی ہیں۔''



### عبيد بن عمير رشك بيان كرت بين كه:

أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ: ((مَا مِنْهُ عِرْقٌ إَلَّا وَهُوَ يَأْلَمُ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَدُ أَتَاٰهُ آتِ مِنْ رَبِّهِ فَبَشَّرَهُ أَنْ لَّيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ عَنَابٌ)) وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ: ((كَيْفَ تَجَدُكَ؟)) قَالَ: أَجِدُنِي رَاغِبًا وَرَاهِبًا، قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَجْمَعُهُمَّا لِأَحَدِ عِنْدَ هٰذِةِ الْعَالِ إِلَّا أَعْطَاهُ مَا رَجَا وَأُمَّنَهُ مِبَّا يَغَافُ) ہے انسان جب اس سے کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کے پروردگار کی طرف سے اس کے پاس ایک آنے والا آتا ہے (لینی فرشتہ) اور وہ اسے خوشخری دیتا ہے کہاس (تکلیف) کے بعداس پر (آخرت کا) عذاب نہیں ہو گا۔ اور نبی منتقظ اینے صحابہ کرام خالتہ میں سے ایک آ دی کے پاس تشریف لائے، جو کہ بیار تھے، تو آپ مگائم نے یوچھا: کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا: میں (رحمتِ خداوندی کی) اُمید بھی لگائے ہوئے ہوں اور (عذاب اللی سے) ور بھی رہا ہوں۔ تو آب طائع نے فرمایا: اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس حالت کے اندر جس شخص میں یہ دونوں خصلتیں جمع ہو جا کیں؛ تو اللہ تعالیٰ اسے وہ (انعامات و درجات) عطا فرما دیتا ہے جس

 <sup>(</sup>رجاله ثقات] شعب الإيمان للبيهقي: ٢/ ٥

ک اس نے اُمیدلگائی ہوتی ہے اور اے اس (عذاب) سے محفوظ کر لیتا ہے جس سے وہ ڈررہا ہوتا ہے۔''

# بیاری اورسفر کی صورت میں اللّٰد تعالیٰ کا انعام

سیدنا ابوموی والتر بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالت خاص

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا))•

''جب بندہ بیار ہو جاتا ہے، یا سفر میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی اجر وثواب لکھ دیتا ہے جینے وہ بہ حالتِ اقامت اور تندر سی میں عمل کرتا ہے۔''

## گنا ہوں کی معانی کے ساتھ درجات کی بازی

سيدنا ابوسعيد خدرى والفؤيان كرت بين كدرسول الله طالف فالفؤ فرايا

((صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ، أَوْ شَوْكَةٌ يَشْتَاكُهَا، أَوْ شَيْءٌ بُوْذِيهِ يَرْفَعُهُ الله بها يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَجَةً، وَيُكَفِّرُ بِهَا عَنْهُ ذُنُوبَهُ) ♥ "مومن كاسر درد مو، يا ات كوئى كانتا چيم جائ، يا كوئى بهى چيز ات تكليف پنچائة الله تعالى اس كے بدلے ميں قيامت كے دوز ايك درجہ بلند فرما دے گااوراسى كے صلے ميں اس كے گناموں كومنا دے گا۔"

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ۲۹۹۲

 <sup>[</sup>حسن] شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٦٨ - الترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ١٥١

### ایک درجه بلند،ایک گناه معاف

سيده عائشه وللهابيان كرتى بين كدرسول الله مالية

((لا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً))

''مونن کو جب بھی کوئی کانٹا چھتا ہے، یا اس سے بھی ہلکی کوئی تکلیف پینچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔''

# الله کا تقرب، آخرت کی یا داور گناموں کا کفارہ

امام حسن وطلق نے درداو تکلیف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

"أَمَّا وَاللَّهِ مَا هُوَ يَسُرُ أَيَّامَ الْمُسْلِمِ أَيَّامَ قُورِبَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَجَلِهِ، وَ ذُكِّرَ فِيهَا مَا نَسِى مِنْ مَعَادِهِ، وَكُفِّرَ عَنْهُ خَطَايَاهُ" وَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَ

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم: ۲۵۷۲

<sup>2 [</sup>حسن] شعب الإيدان للبيهقي: ١٢/ ٣٥١

### بستر مرض سے اُٹھا تو گنا ہوں سے پاک! (بستر مرض سے اُٹھا تو گنا ہوں سے پاک!

سیدنا ابوا مامه والنظر بیان کرتے ہیں کہ نبی مُؤلیِّ ان فرمایا:

((مَا مِنْ مُسْلِم يُصْرَعُ صَوْعَةً مِنْ مَرَضٍ إِلَّا بُعِثَ مِنْهُ طَاهِرًا))•

'' بوقحض مرض کی وجہ سے (بستر مرض پر) گرادیا جاتا ہے، اسے اس کے باعث (گناہوں سے) پاک حالت میں اُٹھایا جاتا ہے۔''

# بیاری؛ گنامهوں کا کفارہ بھی اور در*ی نصیحت بھی*!

#### سیدنا عامر ر النظر بیان کرتے ہیں کہ:

إِنَّى لَبِأَرْضِ مُحَارِبٌ إِذَا رَايَاتٌ وَأَلُوِيةٌ رُفِعَتْ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ فَقِيلَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ وَقَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ إِلَيْهِ وَحُولَهُ أَصْحَابُهُ ، قَالَ: ((إِنَّ الْعَبُلَ وَحُولَهُ أَصْحَابُه ، قَقَالَ: ((إِنَّ الْعَبُلَ اللهُ مِنهُ كَانَ كَفَّالَ: ((إِنَّ الْعَبُلَ اللهُ مِنهُ كَانَ كَفَّالَةً لِهَا مَضَى اللهُ مِن عُبُرِةٍ، وَإِنَّ الْهُنَافِقَ إِذَا مَن دُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيهَا يَسْتَقْبِلُ مِن عُبُرِةٍ، وَإِنَّ الْهُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ وَعُوفِي كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَطُلَقُوهُ، لَا تَدْبِيرَ فِيهَا مَرْضَ وَعُوفِي كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَطُلَقُوهُ، لَا تَدْبِيرَ فِيهَا عَقَلُهُ أَهُلُهُ ثُولًا إِنَّ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَا لَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَاهُ وَلَا فَا اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>● [</sup>رجاله ثقات] المعجم الكبير للطبراني: ٨/ ٩٧ ـ شعب الإيمان للبيهقي: ٧/ ١٨٠ ـ الترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ١٥٢ ـ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٢ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٠٢ / ٧٠٢ ـ .

قَالَ: ((أَوَ مَا سَقِبْتَ قَطُّ؟)) قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَقُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا)) • وَالَ: ((فَقُمْ عَنَّا فَلَسْتَ

''میں جنگی علاقے میں تھا کہ جمنڈے اور نشانات بلند کیے گئے۔ میں نے پوچھا: بركيا بي توبتلايا كي كدرسول الله مُؤليل تشريف في آئ يورسويس بهي آپ ناٹی کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ ایک ورخت کے سائے میں تھے۔ آپ کے لیے جادر بچھائی گئی تھی اور آپ ٹالٹا اس پر تشریف فرماتھے۔ ارد گرد صحابہ کرام ڈکائی تھے۔ صحابہ نے بیاریوں کا ذکر کیا تو آپ طُلِقُمُ نے فرمایا: یقینا جب بندهٔ مومن کوکوئی بیاری لگتی ہے، پھر الله تعالی اسے اس بیاری سے عافیت دے دیتا ہے، تو وہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور آئندہ کی زندگی کے لیے نفیحت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بمار ہوتا ہے اور پھر عافیت یا تا ہے تو اس کی مثال اس اون کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالک نے باندھا ہو اور پھر کھول دِیا ہو۔ اسے نہ تو پہ معلوم ہوتا ہے کہ باندھا کیوں تھا؟ اور نہ یہ بتا ہوتا ہے کہ کھولا کیوں ہے؟ ایک آدى نے كہا: اے الله كے رسول! ياريون سے كيا مراد ع؟ تو آپ تا الله یو چھا: کیا تخفے بھی کوئی باری نہیں گئی؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو آب اللہ اللہ نے فرمایا: ہمارے یاس سے اُٹھ جا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔''

#### +D----C+

 <sup>[</sup>ضعیف] سنن أبی داود: ۳۰۸۹\_شعب الإیمان للبیهقی: ۲۱/۵\_الترغیب والترهیب للمنذری: ۱٤٩/٤



## مریض سے متعلقہ احکام وفضائل



سیدنا جابر بن عبدالله رفانتهٔ بیان کرتے ہیں کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أَمَّ السَّائِبِ أَوْ أَمُ الْمُسَيِّبِ - أَبُو الزُّبَيْرِ شَكَّ - وَهِى تُزَفْزِفُ، فَقَالَ: ((مَا لَكِ تُوفَرِفُ، فَقَالَ: ((لَا تَسُبِّى تُوفِيقِنَ؟)) قَالَتْ: الْحُمْى لا بَارَكَ اللهُ فِيهَا، قَالَ: ((لَا تَسُبِّى الْحُمْى، فَإِنَّهَا تُنُهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُنُهِبُ الْكِيرُ خَبَتَ الْحُمْدِينِ) • الْحَلِيدِي) • الْحَلِيدِي) • الْحَلِيدِينَ • فَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُنُهِبُ الْكِيرُ خَبَتَ الْحَلِيدِينِ) • وَاللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

'' رسول الله طَالِيْمُ أَمِ سائب، يا أَمِ مستب وَلَهُاكَ بَاسَ تَشْرِيفَ لاَئَ تَو وه كَيكِيا ربى تقيس \_ آپ طَالِيْمُ فِي استفسار فرمايا: تمهيس كيا ہوا ہے؟ كيكيا كيوں ربى ہو؟ انہوں نے كہا: بخار ہوا ہے، اللہ اس كو بے بركت كر دے \_ آپ طَالِيْمُ نے

<sup>📭</sup> صحيح مسلم: ٢٥٧٥ .

فرمایا: بخار کو برا بھلامت کہو، کیونکہ یہ بنی آ دم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کوختم کر دیتی ہے۔''

## بخار ہونے پرخوثی کااظہار نہیں کرنا جاہیے

سيدناسعد اللفظ كي آزادكرده لوندى أم طارق بيان كرتي بين كه:

بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْ حُمَّى فَاسْتَأْذَنَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: ((مَنْ أَنْتِ؟)) قَالَتْ: أَنَا أُمُّ مِلْدَم، قَالَ: ((فَلا مَرْحَبًا بكِ وَلا أَهُلا)) •

'میں رسول الله طافی کے پاس بیٹی ہوئی تھی کہ اس دوران بخار آیا اوراس نے دوران بخار آیا اوراس نے کہا: دروازے پر دستک دی۔ آپ طافی نے استفسار فرمایا: کون ہو؟ اس نے کہا: میں اُم ملدم (یعنی بخار) ہوں۔ تو آپ طافی نے فرمایا: ہم نہ تو تجھے خوش مدیکہیں گے اور نہ ہی ہم تیرے اپنے ہیں۔''

وضاحت: الخير بنی سائی الله بنیاری آمد پر چندال خوشی کا اظهار نهیب کیا۔ یہاں سے بات محوظ رہے کہ تکلیف و مصیبت آنے پر صبر کا مظاہرہ نہ کرنے، ناشکری کی زبان استعمال کرنے اور آہ و بکاء اور پریشانی کا اظہار کرنے کی ندمت کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ انسان سے خواہش کرنے گئے کہ اس پر مصائب اور آزمائشیں ٹوٹ پڑیں، بلکہ شریعت نے آنمائش کی خواہش کرنے گئے کہ اس پر مصائب اور آزمائشیں ٹوٹ پڑیں، بلکہ شریعت نے آنمائش کی خواہش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ اگر بدرضائے اللی کی پرکوئی تکلیف یا مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر اسے ہمت اور صبر سے برواشت کرنا چاہیے اور اسے گناہوں کی

 <sup>◘ [</sup>رجاله ثقات] مسند أحمد: ٦/ ٣٧٨-المعجم الكبير للطبراني: ٢٥/ ١٤٤\_ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٦

پاکیزگی کا باعث سجھتے ہوئے اللہ تعالی سے اجرکی اُمیدر کھنی جاہیے۔ یہ بلاشہ نضیلت والا عمل ہے، کیکن آ زمائش اور مصیبت کی آرزو کرنا قطعاً ممدوح نہیں ہے۔



#### عمران بن حُدر بیان کرتے ہیں کہ:

"كَانَ أَبُو مِجْلَزِ يَقُولُ: لا تُحَدِّثِ الْمَرِيضَ إِلَّا بِمَا يُعْجِبُهُ- قَالَ: وَكَانَ يَأْتِينِي وَأَنَا مَطْعُونٌ، فَيَقُولُ: عَدُّوا الْيَوْمَ مِنَ الْحَيِّ، فَمَنْ أَفُوقُ فَعُدُولٌ فِيْهِمْ، قَالَ: فَافْرَحْ بِذَالِكَ"•

''ابوجلز ﴿لللهُ فرمایا کرتے ہے: مریض سے وہی باتیں کرو جو اسے اچھی لگی ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے طاعون کا مرض لاحق تھا تو وہ میرے پاس آیا کرتے اور فرماتے: آج کے دِن کو زندوں میں شار کیجے اور جو اس سے اوپر ہو جائے اسے بھی ان ہی میں شار کر لینا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس بات سے خوش ہو جاتا۔''

وضاحت: النور بیند کی باتوں سے صرف وہ باتیں مراد ہیں جن میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، لیکن اگر مریض کا دِل غیر شرعی یا غیر اخلاقی باتیں کرنے کو چاہے تو ایسی صورت میں اس کا ساتھ دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔



سيدنا عقبه بن عامر والتظاميان كرتے بين كدرسول الله ظافا نے فرمايا:

 <sup>[</sup>رجاله ثقات] شعب الإيمان للبيهقي: ١١/ ٤٢٦

((لا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ))

" تم اس مريضول كو كھانے پينے پر مجبور مت كرو، كيونك بلاشبه انہيں الله تعالى كلاتا اور يلاتا ہے ."

# مریض ہے کئی چیز کا پر ہیزمت کرائیں

سيده عائشه والثابيان كرتى ميں كه:

"مَرِضْتُ فَحَمَانِي أَهْلِي كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْمَاءَ فَعَطِشْتُ لَيْلَةً وَلَيْسَ عِنْدِى أَحَدٌ، فَدَنَوْتُ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَشَرِبْتُ مِنْهَا شَرْبَةً، وَقُمْتُ وَأَنَّا صَحِيحَةٌ، فَجَعَلْتُ أَعْرِفُ صِحَّةَ تِلْكَ الشَّرْبَةِ فِي جَسَدِي. وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: لا تَحْمُوا الْمَريضَ شَيْئًا "٥

''میں بیار ہوگئ تو میرے گھر والے مجھے ہر چیز ، یہاں تک کہ پانی ہے بھی پر ہیز کرواتے تھے۔ ایک رات مجھے پیاس گی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں لٹکتے ہوئے مشکیزے کے قریب ہوئی اور تھوڑا سا پانی پی لیا۔ پانی پی کر میں کھڑی ہوئی تو اچھی بھلی ہوگئ، میں سمجھ گئ کہ یہ پانی پینا ہی میرے بدن کی صحت کا باعث بنا ہے۔ سیدہ عائشہ وٹاٹھا فرمایا کرتی تھیں: بیار کوکسی چیز سے

<sup>● [</sup>ضعيف] سنن الترمذى: ٢٠٤٠ ـ سنن ابن ماجه: ٣٤٤٤ ـ المعجم الكبير للطبرائى: ٢٩٣/١٧ ـ المعجم الأوسط للطبرائى: ٢٢٧٧ ـ مسند أبى يعلى الموصلى: ١٧٤١ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٥٠١ .

<sup>2 [</sup>لا بأس به] المستدرك للحاكم: ٤٠٨/٤

ىرېيز نەكراۇ\_''

# مریض کی چاہت کا خیال رکھنا چاہیے

سیدنا این عمر والنظاییان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر والنظا کوفر ماتے سنا:

"إِن اشْتَهٰى مَرِيضُكُمُ الشَّىْءَ فَلا تَحْمُوهُ فَلَعَلَّ اللَّهَ إِنَّمَا شَهَّاهُ ذَالِكَ لِيَجْعَلَ شِفَاءَهُ فِيهِ"•

''اگرتمہارے مریض کاکسی چیز کو دِل چاہے تو اے منع مت کرو، کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہی اس میں اس چیز کی چاہت ڈالی ہو تا کہ وہ اس چیز میں اس کے لیے شفار کھ دے۔''

# مریض کون می دعا پڑھے؟

سیدنا انس والنظ بیان کرتے ہیں کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَشْكُمُ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَشْتَكِى فَقَالَ: ((قُل: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، أَوْ صَبْرَكَ عَلَى بَلَايِكَ، أَوْ خُرُوجًا مِنَ الثَّانِيَا إِلَى دَخْمَتِكَ) فَ صَبْرَكَ عَلَى بَلَايِكَ، أَوْ خُرُوجًا مِنَ الثَّانِيَا إِلَى دَخْمَتِكَ) فَ دُرُولَ اللهُ تَلْقَلْمُ اللهِ تَلْقَلْمُ اللهِ تَلْقَلْمُ اللهِ تَلْقَلْمُ اللهِ تَلْقَلْمُ اللهِ عَلَى بَلَاكَ وَكُم يَارَهَا، تَوْ آبِ تَلْقَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَا الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"اَللَّهُمَّ ۚ إِنِّيْ أَسُأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، أَوْ صَبْرَكَ عَلْي بَلائِكَ، أَوْ خُرُوجًا مِنَ الثَّانْيَا إِلٰي رَحْمَتِكَ"

<sup>• [</sup>حسن] شعب الإيمان للبيهقي: ١١/ ٤٣٦

إحياء علوم الدين للغزالي: ١/ ١٨ ٥ ـ الشهاب للقضاعو : ٤٧٠ ١

''اے اللہ! میں تھے سے جلد شفایاب ہونے، یا تیری آ زمائش پر صبر کرنے، یا دنیا سے تیری رحمت کی جانب روانہ ہونے کا سوال کرتا ہوں۔''

# مریض کوحالتِ مرض میں بیددعا پڑھنی چاہیے

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحُلَةً لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُلُ، يُحْيِى وَيُوبِيتُ، وَهُوَ حَيْ لَا يَمُوتُ، وَسُبْحَانَ رَبِّ الْحَمُلُ يُلْهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ الْعِبَادِ وَرَبِّ الْبِلَادِ وَالْحَمُلُ لِلّٰهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالَ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، إِجُلاًلا لِللهِ وَكِبْرِيائِهِ عَلَى كُلِّ حَالَ، اللهُ مَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ وَقُلْدَتِهِ وَعَظَمَّتِهِ بِكُلِّ حَالَ، اللهُ مَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَى فَلُوبِي وَقُلْمَ فِي الْمَوْتَ فَاغْفِرُ لَى وَأَخْرِجُنِي مِنْ ذُنُوبِي عَلَى فَاغْفِرُ لَى وَأَخْرِجُنِي مِنْ ذُنُوبِي وَأَسْكِنِيْ عَنْ ذُنُوبِي وَأَسْكِنِيْ عَنْ ذُنُوبِي وَأَسْكِنِيْ عَنْ ذَنُوبِي وَأَسْكِنِيْ عَنْ ذُنُوبِي وَأَسْكِنِيْ عَنْ ذَنُوبِي وَأَسْكِنِيْ عَنْ ذَنُوبِي وَأَسْكِنِيْ عَنْ خَنْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَأَخْرِجُنِي مِنْ ذُنُوبِي وَأَسْكِنِيْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

''ائللہ کے سواکوئی معبود تہیں، وہ کیا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لائل تمام تر تعریفات ہیں، وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اسے بھی موت نہیں آئے گی۔ وہ ذات بہت پاک ہے جو بندول کا پروردگار ہے اور بلاد کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کوسز اوار ہیں، بہت زیادہ، یا کیزہ اور بابرکت، ہر حال میں۔ اللہ

<sup>€</sup> الترغيب في الدعاء: ١٢٢ ـ العمدة من الفوائد والآثار الصحاح: ١٢٣/١

سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان وعظمت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی کبریائی اور قدرت وعظمت کو مانتے ہوئے، ہر حال میں۔ اے اللہ! اگر تو نے اس پیاری میں میری موت کھی ہے تو مجھے بخش دے، مجھے گناہوں ہے نکال لے اور مجھے جنت عدن میں جگہ عطافرما دے۔''

### رسی بھی تکلیف میں زبان پرشکوہ مت لائیں سی بھی تکلیف میں زبان پرشکوہ مت لائیں

امام معروف وطلطه فرماتے ہیں کہ:

"إِنَّهُ لَيَبْتَلِي عَبْدُهُ الْمُؤْمِنَ بِالْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ فَيَشْكُو إِلَى أَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا بَلَيْتُكَ بِهٰذِهِ الْأَوْجَاعِ إِلَا لِلَّهُ عَزَّ وَجَلَّا: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا بَلَيْتُكَ بِهٰذِهِ الْأَوْجَاعِ إِلَا لِأَغْسِلَكَ مِنَ الذُّنُوبِ فَلَا تَشْتَكِنِي، • "نقينا الله تعالى أورتكاليف سے آزماتا ہے تو وہ اپنے ساتھوں سے شکوے كرتا ہے، تو الله تعالى فرماتا ہے: ميرى عزت اور ميرے جلال كي فتم! ميں نے تجھے ان تكاليف كے ساتھ صرف اس ليے آزمايا ميرے قا؛ تاكه تجھے گنا ہوں سے دھوسكوں، للذا تو ميرے شكوے مت كرد، "

## جو بنده اللّٰد كاشكوه نبين كرتااس كاانعام

سیدنا ابو ہررہ والنفؤے مروی ہے کہ نبی مالیف نے فرمایا:

((إِذَا ابْتُلِىَ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا أَرْسَلَ اللّٰهُ مَلَكَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا: اثْتِيَا عَبْدِى فَإِنْ قَالَ خَيْرًا وَلَمْ يَشْكُنِى إِلَى عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَإِنْ أَنَا قَبْضَتُهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَإِنْ أَنَا أَطْلَقْتُهُ مِنْ وَثَاقِهِ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ)) و الْجَنَّةُ، وَإِنْ أَنَا أَطْلَقْتُهُ مِنْ وَثَاقِهِ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ)) و الْجَنَّةُ، وَإِنْ أَنَا أَطْلَقْتُهُ مِنْ وَثَاقِهِ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ اللّ تعالَى اللّ اللّه اللّه وَيَا مِن اللّه عَلَى اللّه وَيَا اللّه تعالَى اللّه اللّه وَقَلْ اللّه وَقَلْ اللّه وَيَالِ اللّه عَلَى اللّه وَقَلْ اللّه وَيَالُم وَلَا وَرَفْرَ اللّه عَلَى اللّه وَيَالِم وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِيلًا عَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه و

# پیاری میں تین دِن کے صبر سے سارے گناہ معاف

عالب القطان بخراف بيان كرتے ميں كه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ذِى النُّخَامَةِ وَهُوَ مَوْعُوكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ فَقَالَ: مَوْعُوكُ فَقَالَ: ((مُنْلُ كَمْ؟)) فَقَالَ مُذْ سَبْعِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((اخْتَرُ، إِنْ شِئْتَ مَبَرْتَ ثَلاثًا فَقَالَ: فَالْخُتُرُجَ مِنْهَا كَيَوْمِ وَلَكَتْكَ أَمُنْكَ)) قَالَ: بَلْ أَصْبِرُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُلْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>• [</sup>ضعيف] السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٣٧٥-المستدرك للحاكم: ١/ ٥٠٠

<sup>2 [</sup>مرسل] تفرّد به المؤلف

''نی طُلُوْمَ وَی النظامہ اللّٰهُ کے پاس تشریف لائے اور وہ بیار سے، تو آپ مُلُولُومَ کے بو آپ مُلُولُومِ نے پوچھا: کتے دِنوں سے بیار ہو؟ انہوں نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! سات دِن سے۔ تو آپ طُلُومُ نے فرمایا: (دو کاموں میں سے کسی ایک کو) افتیار کرو، اگرتم چاہوتو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ تہہیں صحت باب کر دے گا اور اگرتم چاہوتو تین دِن تک صبر کرو، اس سے تم گناہوں سے اس دِن کی طرح اگرتم چاہوتو تین دِن تک صبر کرو، اس سے تم گناہوں سے اس دِن کی طرح لکل جاؤ کے جس دِن تہہاری ماں نے تہہیں جنم دِیا تھا۔ تو انہوں نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! میں صبر ،ی کرتا ہوں۔''

### یماری کا کسی سے تذکرہ نہ کرنے کا اجر بیاری کا کسی سے تذکرہ نہ کرنے کا اجر

سعيد بن عبد الجبار مرفوعاً روايت كرتے بين (يعني نبي تاتيم نے فرمايا):

((مَنْ كَتَمَ حُمَّى يَوْمِ أَصَابَهُ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ، وَكَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ كَمَا سَتَرَ بَلَاءَ اللهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا)) •

''جس شخف نے اس روز بخار کو چھپایا (یعنی کسی سے تذکرہ نہ کرے) جس روز اسے بخار ہوا ہوتو اللہ تعالی اسے گنا ہوں سے اس طرح نکال لیٹا ہے جیسے وہ اس دِن (گنا ہوں سے پاک وصاف) تھا جس دِن اس کی ماں نے اسے جنم دِیا تھا، اللہ اس کے لیے جہنم سے براء ت لکھ دیتا ہے اور اس کے عیوب کی اس طرح بردہ بوثی فرما تا ہے جس طرح اس نے دنیا میں اللہ کی آ زمائش کو چھیایا تھا۔''

 <sup>[</sup>ضعیف] شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣/ ٤٨

# (تین دِن تک اپنی تکلیف چھپائے رکھنے کا انعام)

#### امام حسن بصرى رطالله فرمات بين:

"مَنِ ابْتُلِىَ بِبَلاءٍ فَكَتَمَهُ ثَلاثًا لا يَشْكُوهُ إِلَى أَحَدٍ أَثَابَهُ اللَّهُ بِهِ رَحْمَتَهُ"•

''جوشخص کسی آ زمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ تین دِن تک اسے چھپائے رکھتا ہے ( یعنی ) کسی سے شکوہ و شکایت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اسے انعام میں اپنی رحمت سے نواز تا ہے۔''

# بیاری کی حالت میں آخرت کا خیال

#### ابت السلاميان كرتے بين كه:

"دَخَلْنَا عَلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ نَعُودُهُ وَهُوَ ثَقِيلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ كَانَ فِى مِثْلِ حَالِى هٰذِهِ مَلَّاتِ الْآخِرَةُ قَلْبَهُ، وَكَانَتِ الدُّنْيَا أَصْغَرَ فِى عَيْنِهِ مِنْ ذُبَابِ"

''ہم سیدنا ربیعہ بن حارث رہائی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے جبکہ ان کی طبیعت بہت گرال ہو چکی تھی ، تو انہوں نے فرمایا: یقیناً جو شخص میرے جیسی اس حالت میں ہوتا ہے اس کے ول میں آخرت کا خیال بھر جاتا ہے اور اس کی نظر

۵ إفيه جهالة إشعب الإيمان للبيهقى: ١٢/ ٢٧٨

<sup>(</sup>رجاله ثقات] تفرّد به المؤلف

میں دنیا کی کھی ہے بھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔''

وضاحت: النسود مریض کو چاہیے کہ وہ ایام مرض میں اپنے ذہن کو دینوی جھنجٹ سے آزاد کرکے فقط آخرت کی طرف متوجہ کرلے اور ان ایام کوغنیمت سیجھتے ہوئے فرائف و نوافل کی ادائیگی یا صدقہ و خیرات کے ذریعے یا جس طرح بھی ممکن ہورضائے اللی کے حصول کو یقینی بنانا چاہیے اور اپنی آخرت کو سنوار نے کے اعمال کریا جاہے۔

# صحت یا بی کے بعد نیک عمل کے ذریعے شکرانے کا ظہر ک

سیدنا خوات بن جبیر والنظابیان کرتے ہیں کہ:

مَرِضْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((صَحَّ جَسُمُكَ يَا خَوَّاتُ)) قُلْتُ: وَجِسْمُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَصَحَّ قَالَ: ((أَوْفِ اللهِ بِمَا وَعَدْتُهُ)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَعَدْتُ اللهُ شَيْئًا، قَالَ: ((بَلْي، مَا مِنْ مَرِيضٍ يَهْرَضُ إِلَّا وَهُوَ يُحَرِّثُ نَفْسَهُ بِخَيْر، فَفِ لِللهِ بِمَا وَعَدْتَهُ)) • بخير، فَفِ لِللهِ بِمَا وَعَدْتَهُ)) •

''ایک دفعہ میں بہار ہو گیا تو (تندرست ہونے کے بعد جب) میں رسول اللہ طَالِیْلُم نے فرمایا: اےخوات! تمہارا اللہ طَالِیُلُم نے فرمایا: اےخوات! تمہارا جسم تندرست ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کا جسم مبارک بھی تندرست ہے۔ پھر آپ طَالِیُلُم نے فرمایا: جوتم نے اللہ سے وعدہ کیا تھااس کو پورا کرو۔ میں نے گزارش کی: اے اللہ کے رسول! میں نے تو اللہ سے

 <sup>[</sup>ضعيف] المستدرك للحاكم: ٣/ ٦٧ ٤\_الكامل لابن عدى: ٦/ ١٤٦ .

کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ ٹالٹی نے فرمایا: ہر مریض پیار ہوکر اپنے آپ سے کوئی اچھائی کی بات کرتا ہے (یعنی ول میں کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے) لہذاتم بھی اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ پورا کروجواس سے کیا تھا۔''





### بعض امراض کے عسلاج معنوں میں معنوں

## تمام تکالیف کے لیے رسول اللہ مٹاٹیز کا تعلیم فرمودہ وَ م

سیدنا ابن عباس الشنابیان کرتے ہیں کہ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا مِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا: ((بِسُمِ اللهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ حَرِّ النَّارِ))•

"رسول الله ظالم ميس تمام تكاليف سے (افاقے) كے لئے بير (دَم) سكھايا

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ حَرِّ النَّارِ

 <sup>● [</sup>ضعیف] مسند أحمد: ١/ ٣٠٠-سنن الترمذی: ٢٠٧٥-سنن ابن ماجه: ٣٥٢٦- المعجم الكبير للطبرانی: ١١/ ٢٢٤- المستدرك للحاكم: ٤/ ٥٩٤- مسند عبد بن حميد: ٩٩٥

''الله کے نام سے جو بہت بڑا ہے، میں اس خون بہانے والی رگ سے اور جہنم کی آگ سے عظمت والے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔''



سیدنا عبادہ بن صامت ڑائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ:

دَخُلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ مِنَ الْوَجَعِ مَا لَا يَعْلَمُ شِدَّتَهُ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى دَخَلْتُ عَلَيْكَ بِالْغَدَاةِ وَبِكَ مِنَ الْوَجَعِ مَا لا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكَ بِالْغَدَاةِ وَبِكَ مِنَ الْوَجَعِ مَا لا يَعْلَمُهُ إِلَّا الله ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكَ بِالْغَشِيِّ وَقَدْ بَرَّأَكَ، قَالَ: ((إِنَّ جِبُريلَ الله ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكَ بِالْعَشِيِ وَقَدْ بَرَّأَكَ ، قَالَ: ((إِنَّ جِبُريلَ رَبِّنَ مَنَ الله ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكَ بِالْعَشِي وَقَدْ بَرَّأَكَ ، قَالَ: ((إِنَّ جِبُريلَ وَالله ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بِرُولَةً الله الله الله عَلَيْكَ مِنْ حَسَلِ كُلِّ حَاسِلٍ وَالله وَعَيْنِ اللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ حَسَلِ كُلِّ حَاسِلٍ وَعَيْنِ اللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ اللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ اللَّه يَشْفِيكَ مِنْ اللَّهُ يَشْفِيكَ ) • وَالله وَيُشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيَشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيَشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيَشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيَشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُشْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكَ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكُ مِنْ اللّه وَيَعْفِيكُ مِنْ اللّه وَيُعْفِيكُ مِنْ اللّه وَلِي اللّه وَيُعْفِيكُ مِنْ اللّه وَيَعْفِيكُ مِنْ اللّه وَلَكُ الْمُعْفِيكَ مِنْ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلْمُ اللّه وَلِي الْمُولِلْ الْمُعْمِيلَ الللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَهُ وَاللّه وَاللّه وَسُلّا مُولِلْ اللّه وَاللّه وَلَهُ الْمُؤْمِلُكُ وَاللّه وَالْمُؤْمِلُكُ وَاللّه

''مِن مَنْ اللّٰهُ فَيْ كَا خَدَمت مِين حَاضَر ہُوا تُو آپ تکليف مِين مِتلا تھے۔ اس تکليف کی شدت اس قدر شمی کہ بس اللّٰہ ہی کو حال معلوم تھا۔ پھر مِین شام کے وقت آپ مَلَٰ اللّٰہ کی خدمت مِین حاضر ہوا تو عرض کیا: اے اللّٰہ کے رسول! مِین جب شبح آپ کے پاس آیا تھا تو آپ بہت سخت تکلیف میں مبتلا تھے، جس کا حال الله ہی جانتا تھا۔ لیکن اب شام کو حاضر ہوا ہوں تو الله تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب کر دیا ہے۔ تو آپ مُلِیُوْا نے فرمایا: جرائیل علیہ السلام نے مجھے صحت یاب کر دیا ہے۔ تو آپ مُلِیوُا نے فرمایا: جرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک دَم کم کیا ہے۔ اے عباد ہا کیا میں وہ دَم تمہیں بھی نہ سکھلا دوں؟ میں نے ایک دَم کیا جی ایک دَم کیا ہوں کیا میں ایک دَم کیا ہوں؟ میں نے ایک دَم کیا ہے۔ اے عباد ہا کیا میں وہ دَم تمہیں بھی نہ سکھلا دوں؟ میں نے ایک دَم کیا ہے۔ اے عباد ہا کیا میں وہ دَم تمہیں بھی نہ سکھلا دوں؟ میں نے ایک دَم کیا ہے۔ اے عباد ہا کیا میں وہ دَم تعہیں بھی نہ سکھلا دوں؟ میں نے ایک دَم کیا ہے۔ اے عباد ہا کیا میں وہ دَم تعہیں بھی نہ سکھلا دوں؟ میں نے ایک دُم کیا ہے۔ اے عباد ہا کیا میں وہ دَم تعہیں بھی نہ سکھلا دوں؟ میں نے ایک دُم کیا ہے۔ ایک عباد ہا کیا ہیں دو دَم تعہیں بھی نہ سکھلا دوں؟ میں نے ایک دُم کیا ہوں ک

❶ [حسن] مسند أحمد: ٣٢٣/٥-سنن ابن ماجه: ٣٥٢٧ـالسنن الكبرى للنسائى: ٨٤٢٠. صحيح ابن حيان:٢٩٦٨

عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں۔ تو آپ مُکافِئا نے فرمایا: (وہ وَ م بیہ ہے:)

بِسُمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشُفِيكَ مِنْ حَسَدِ كُلِّ حَاسِيٍ وَعَيْنِ اللهُ يَشُفِيكَ

"الله تح نام كے ساتھ ميں تحقيد وَم كرتا ہوں، الله تحقيد ہر حسد كرنے والے كے حسد سے اور ہر برى نظر سے شفا عطا فرمائے، الله تعالىٰ ہى تحقید شفا دے گا۔"

## بخارکو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرلیا کرو

سيده عاكشه والفايان كرتى مين كدرسول الله ظافيظ في فرمايا:

((إِنَّ الْحُمّٰي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ))

''یقیناً بخارجہم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، للبُذاتم اسے پانی سے شنڈا کر لیا کرو۔''

سيدنا ابن عمر التنافيان كرت بين كدرسول الله مَاليَّمُ في فرمايا:

((إِنَّ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ))

''یقیناً بخارجہم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، لہذاتم اسے پانی سے شنڈ اکر لیا کرد۔''

سیدنا ابن عمر نطاخیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹالِیْم کو بخار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے سنا:

((إِذَا وَجَدْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ مِنْ

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۳۲۲۳ صحیح مسلم: ۲۲۱۰

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ۲۲۰۹

جَهَنَّمَ)) ٥

''جب تم کچھ بخارمحسوں کروتو اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرلیا کرو، کیونکہ یہ جہنم ( کی تیش) میں سے ہی کچھ ہوتا ہے۔''

فاطمه بنت منذر بيان كرتى بين كه:

"أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أَخَذَ الْمَوْأَةَ الْوَعْكُ أَمْرَتْ بِمَاءِ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيبِهَا وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ \* •

''جب كسى عورت كو بخار ہو جاتا تو سيدہ اساء بنت ابى بكر را الله الله منگوا كر اس كريبان ميں ڈالتيں اور فرماتيں: يقيناً رسول الله مَنَّ اللهِ الله عَلَيْظِ نے جميں تعلم فرمايا كه ہم انسے يانى كے ساتھ شنڈا كريں۔''

سیدنا رافع بن خدی و انتهایان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالیم کا کوفر ماتے سنا: ((اَلْحُمْنَى مِنْ فَیْح جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ))

" بخارجہنم کی بھابِ کے اُثر سے ہوتا ہے، لہذا اسے پانی کے ساتھ تھنڈا کر دیا کرو۔"

سيدنا ابو مريره والتظ بيان كرت مي كدرسول الله طالية م فرمايا:

((الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِتُوهَا بِالْمَاءِ))

''بخارجہنم کے بھاپ کے اُٹر سے ہوتا ہے، لہذااسے پانی کے ساتھ بجھا دیا کرو۔'' ابو جمرہ مثلث بیان کرتے ہیں کہ:

كَتَبَ إِلَى ابْنُ عَبَّاسِ فَاحْتَبَسْتُ عَنْهُ أَيَّامًا فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ فَقُلْتُ: الْحُمْى، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

🛈 صحيح مسلم: ۱۷۳۲ 🔞 صحيح البخاري: ٥٧٢٤

• صحیح البخاری: ۳۲۶۲ صحیح مسلم: ۲۲۱۲

🐠 [حسن] صحيح البخاري: ٣٩١ه

قَالَ: ((الْحُسِّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَأَبُودُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ)) • "سيدنا ابن عباس بالله في خصر (حاضر ہونے كا) مراسله كلها، تو بيس كچھ دِن ان كى خدمت بيس حاضر نہ ہوسكا، تو انہوں نے بوچھا: تہميں كس كام نے روك ليا تھا؟ بيس نے عرض كيا: بخار ہو گيا تھا۔ تو انہوں نے كہا: رسول الله طَالِيْنَ كا فرمان ہے كہ بخارجہم كى بھاپ كے آثر سے ہوتا ہے، لہٰذا اسے آ بِ زم زم كے ساتھ مُنْدُ اگر ليا كرو۔ "

سیدنا ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کدرسول الله مالی انے فرمایا:

((ٱلْحُمّٰى مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ فَنَدُّوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ)

"بخارجہنم کی ایک دھونگی ہے، اسے مھنڈے پانی کے ذریعے خودسے دُور کر دِیا کرو۔" سیدہ عائشہ جھن سے مروی ہے کہ رسول الله مظافیا نے فرمایا:

((إِنَّ الْحُمْي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ))

"فقیناً بخارجہم کی بھاپ کے آٹر سے ہوتا ہے، لہذاتم اسے پانی کے ساتھ بجھا دیا کرو"



سیدنا توبان والنوئریان کرتے ہیں کہ نبی منافیا نے فرمایا:

(إِذَا أَصَابَ أَحَدَّكُمُ الْحُمْى فَإِنَّ الْحُمْى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِعُهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَلْيَسْتَقْبِلْ نَهْرًا جَارِيًا يَسْتَقْبِلُ جَرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولُكَ، الْمَاءِ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الشَّمْسِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولُكَ، بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ ثَلاثَ عَمْسَاتٍ، ثَلاثَ اللهَ اللهُ يَبْرَأْ فَفِي خَمْسٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي

۳٤٧٥: ۳۲٦١
 صحیح البخاری: ۳۲٦١

<sup>🗗</sup> صحيح البخارى: ٣٢٦٣ ـ صحيح مسلم: ٢٢١٠

خَمْسِ فَفِي سَبْعِ، فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ السَّبْعَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ) • عَزَّوَجَلَّ) •

''جبتم میں سے کسی کو بخار ہو جائے۔۔۔ اور یقینا بخار (جہنم کی) آگ کا ایک کلائے۔۔۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اسے پانی کے ساتھ ختم کر دے۔ وہ بہتی ہوئی نہر پر جائے اور جس جانب پانی کا بہاؤ ہو اس طرف منہ کرلے اور یہ کلمات پڑھے:

بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ اشُفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقُ رَسُولُكَ "الله كنام كساته، الساله الله الله عند كوشفاعطا فرما اور الله رسول تَلْقَيْمُ (كي بات) كو چي كر دِكها ـ''

یہ کام نمازِ فجر کے بعد سورج طلوح ہونے سے پہلے پہلے کرے اور نہر کے پائی میں تین بار و کی لگائے۔ تین دِن تک یہ کام کرے، لیکن اگر افاقہ نہ ہو پانچ دِنوں میں بھی صحت یابی نہ ہوتو سات دِن تک یہ کام کرے، اور اگر پانچ دِنوں میں بھی صحت یابی نہ ہوتو سات دِن تک یہ کام کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ سات دِن سے زیادہ اسے کرنا نہیں پڑے گا (یعنی تب تک ضرور صحت یاب ہوجائے گا)۔

### ول کی تقویت اور بیاری کے خاتمے کاعلاج بالغذا

سيده عا ئشه ريان الرتي ميں كه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ الْوَعْكُ أَمَرَ هِمْ أَنْ يَحْسُوا مِنْهُ وَيَقُولُ: ((لَيَرْتُو عَنْ فُوَّادِ السَّقِيمِ كَمَا وَيَشُرُو عَنْ فُوَّادِ السَّقِيمِ كَمَا

تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ بِالْمَاءِ الْوَسَخَ عَنْ وَجُهِهَا)) ٥

''رسول الله عَلَيْمَ کے اہلِ خانہ میں سے جب کی کو بخار ہو جاتا تو آپ عَلَيْمُ انہیں هم ''حساء'' تیار کرنے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتا تو آپ عَلَیْمُ انہیں هم فرماتے کہ اس میں سے پچھمُل لو، اور فرماتے: اس سے غزدہ انسان کے دِل کو سہارا ملتا ہے اور بیار کے دِل سے رنج کو اس طرح دُور کر دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چہرے سے میل کچیل کو دُور کر دیتی ہے۔'' میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چہرے سے میل کچیل کو دُور کر دیتی ہے۔'' وضاحت: نہیں ''حساء'' عرب کا ایک کھانا ہوتا تھا، جو آئے، پانی اور روغن سے تیار کیا جاتا تھا، اس میں مجھی شیرینی ملائی جاتی تھی اور بھی اس میں شہد ڈال لیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اے'' ہریرہ'' کہا جاتا تھا۔

اس دعا کی برکت سے بخاراً تر گیا

ابوغسان عباء ۃ رُطْفُ فرماتے ہیں کہ مجھے نمیٹا پور میں بخار ہو گیا اور مجھے شب وروز بخار ہی رہنے لگا، تو میں نے بید دعا پڑھی:

اللهُمَّ كُلَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ نِعُمَةً قَلَّ عِنْدَهَا شُكْرِى وَكُلَّمَا اللهُمَّ كُلِّمَا اللهُمَّ كُلِّمَ اللهُمَّ كُلِّمَا البَّلَيْةِ قَلَّ عِنْدَهَا صَبْرِى، فَيَا مَنْ قَلَّ شُكْرِى عِنْدَ يَعْمَيْهِ فَلَمْ يَغُنُلُنِي، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلائِهِ صَبْرِى فَلَمْ يُعْمَيْهِ فَلَمْ يَغُنُلُنِي، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلائِهِ صَبْرِى فَلَمْ يُعْمَيْهِ فَلَمْ يَغُنُمُ عَنِي فَلَمْ يَعْمَنِي فَلَمْ يَعْمَنِي فَلَمْ يَعْمَنِي وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْمَعَاصِي فَلَمْ يَغُضَّحْنِي الْمُعَاصِي فَلَمْ يَغُمَّ عُنِي الْمُعَاصِي فَلَمْ يَغُمَّ عُنِي الْمَعْمَ اللهُ عَاصِي فَلَمْ يَعْمَى الْمُعَامِي فَلَمْ يَعْمَنِي اللهُ عَلَمْ يَعْمَى اللهُ عَامِي فَلَمْ يَعْمَلُوهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَامِي فَلَمْ يَعْمَى اللهُ عَلَى الْمُعَامِي فَلَمْ يَعْمَلُوهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَامِي فَلَمْ يَعْمَلُوهِ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَيْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْمُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمُ لِلللّهُ عَلَيْمَ لَاللّهُ عَلَيْمِ لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمِ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْمُ لَيْعُلُولِي اللّهُ عَلَيْمَ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْمِ لَيْ عَلَيْمُ لَكُمْ يَعْمَلُولُ اللّهُ عَلَيْمَ لَهُ عَلَيْمَ لَكُونُهُ اللّهُ عَلَيْمُ لَيْعَلّمُ عَلَيْمَ لَكُمْ لِي اللّهُ عَلَيْمُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْمَ لَيْعَامِي اللّهُ عَلَيْمَ لَي اللّهُ عَلَيْمِ لَلْمُ لَيْعُمْ عَلَيْمُ لَيْعُلُولُولِ اللّهُ عَلَيْمِ لَيْ عَلَيْمِ لَيْعُلُمْ لَيْعُلُمْ لَكُومُ لَيْعُلِي اللّهِ عَلَيْمِ لَلْهُ عَلَيْمُ لِللْهُ عَلَيْمُ لِلْمُ عَلَيْمِ لَا عَلَيْمِ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمِ لَا عَلَيْمُ لَا لَهُ عَلَيْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا عَلَيْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَا عَلَيْمُ لَا عَلَيْمِ لَلْهُ عَلَيْمِ لَلْهُ عَلَيْمُ لَالْمُ لِلْهُ لَا عَلَيْمُ لَاللّهُ عَلَيْمُ لَا عَلَيْمِ لَلْمُ لَالْمُ لَعَلَيْمُ لَلْمُ لَا عَلَيْمُ لَلْمُ لَا عَلَيْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَا عَلَيْمُ لَا لَهُ عَلَيْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَا عَلَيْمُ لَعَلَيْمُ لَلْمُ لَا لَع

 <sup>◘ [</sup>حسن] مسند أحمد: ٦/ ٣٢ سنن الترمذي: ٢٠٣٩ سنن ابن ماجه: ٣٤٤٥ السنن الكبري للنسائي: ٧٥٧٣ المستدرك للحاكم: ٤/ ١٣١ .

<sup>2 [</sup>حسن] شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٦٥٥

''اے اللہ! جب بھی تو نے جھے کوئی نعمت عطا فرمائی؛ تو میں نے اس نعمت کے ملئے پر بہت کم ہی شکر ادا کیا اور جب بھی تو نے جھے کسی آ زمائش میں بہتلا کیا؛ تو میں نے اس آ زمائش کے آنے پر کم ہی صبر کا مظاہرہ کیا۔ اے وہ ذات کہ جس کی نعمت لینے پر بہت کم شکر ادا کیا جائے تو پھر بھی وہ جھے رُسوانہ کرے! اے وہ ذات کہ جس کی آ زمائش آنے پر بہت کم صبر کیا جائے تو پھر بھی وہ جھے پر عتاب نافر مانیاں کرتا دیکے کر بھی رُسوانہ کرے! من نہ فرمائے! اور اے وہ ذات کہ جو جھے نافر مانیاں کرتا دیکے کر بھی رُسوانہ کرے!

تواس دعا کی برکت سے میرا بخار اُز گیا۔



سیدنا عبادہ بن صامت ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَبِهِ مِنَ الْوَجَعِ مَا لاَ يَعْلَمُ شِدَّتَهُ إِلَا اللهُ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكِ فَمَّ دَخَلْتُ عَلَيْكِ بِالْعَشِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى دَخَلْتُ عَلَيْكِ بِالْعَشِي وَقَدْ بَرَّأَكَ، قَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ رَقَانِي بِرُقْيَةٍ أَفَلا عَلَيْكَ بِالْعَشِي وَقَدْ بَرَّأَكَ، قَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ رَقَانِي بِرُقْيَةٍ أَفَلا عَلَيْكَ بِالْعَشِي وَقَدْ بَرَّأَكَ، قَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ رَقَانِي بِرُقْيَةٍ أَفَلا أَعْلِمُ كَهَا يَا عُبَادَةُ ؟)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ((بِسُهِ اللهِ الله يَشْفِيكَ مِن حَسَلِ كُلِّ حَاسِلٍ وَعَيْنِ الله يَشْفِيكَ ). • أَرْقِيكَ، وَالله يَشْفِيكَ مِن حَسَلِ كُلِّ حَاسِلٍ وَعَيْنِ الله يَشْفِيكَ ). • أَرْقِيكَ، وَالله يَشْفِيكَ مِن حَسَلِ كُلِّ حَاسِلٍ وَعَيْنِ الله يَشْفِيكَ مِن حَسَلِ كُلِّ حَاسِلٍ وَعَيْنِ الله يَشْفِيكَ ). • أَرْقِيكَ، وَالله يَشْفِيكَ مِن حَسَلِ كُلِّ حَاسِلٍ وَعَيْنِ الله يَشْفِيكَ ). • أَرْقِيكَ، وَالله يَشْفِيكَ مِن حَسَلِ كُلِّ حَاسٍ وَعَيْنِ الله يَشْفِيكَ مِن مَتَى مَا عَلَى الله يَسْفِيكَ مِن مِنْ الله وَ الله يَشْفِيكَ مِن مَن الله وَيَعْنِي الله يَسْفِيكَ مِن مَن الله وَ الله عَلَى عَلَى مَدَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَلَهُ عَلَى مُنْ الله وَ الله وَقَالَ مَا الله وَ الله وَلَا الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالْهُ وَالله وَالله وَالْمُ الله وَالْمُعْلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُوا الله وَالله وَالله وَالله وَالْمُوا عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُ الله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالل

 <sup>◘ [</sup>حسن] مسند أحمد: ٥/٣٢٣\_سنن ابن ماجه: ٣٥٢٧\_السنن الكبرى للنسائى: ١٠٨٤٢\_صحيح ابن حبان: ٢٩٦٨

وقت آپ نگار کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں جب صبح آپ کے پاس آیا تھا تو آپ بہت شخت تکلیف میں بتلا تھے، جس کا حال اللہ ہی جانتا تھا۔ لیکن اب شام کو حاضر ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب کر دیا ہے۔ تو آپ نگار نے فرمایا: جبرائیل علیاہ نے جھے ایک دم کیا ہے۔ اے عبادہ! کیا میں وہ دَم تہمیں بھی نہ سکھلا دوں؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیون نہیں۔ تو آپ نگار نے فرمایا: (وہ دَم ہے ہے:) بسم الله اَرْقِیك، وَاللّٰهُ یَشُولِیكَ مِن حَسَیل کُلِّ حَاسِیلِ بِسُمِ اللّٰهِ اَرْقِیك، وَاللّٰهُ یَشُولِیكَ مِن حَسَیل کُلِّ حَاسِیلِ بِسُمِ اللّٰهِ اَرْقِیك، وَاللّٰهُ یَشُولِیكَ مِن حَسَیل کُلِّ حَاسِیلِ وَعَیْن اللّٰهُ یَشُولِیكَ مِن حَسَیل کُلِّ حَاسِیلِ وَعَیْن اللّٰهُ یَشُولِیكَ مِن حَسَیل کُلِّ حَاسِیلِ

"الله تے نام کے ساتھ میں تحقید وَم کرتا ہوں، الله تحقید ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر بری نظر سے شفا عطا فرمائے، الله تعالیٰ ہی تحقید شفا وے گا۔"



محمد بن سالم بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ثابت رشاللنزنے کہا:

"يَا مُحَمَّدُ إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكِى ثُمَّ قُلْ: بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِى هٰذَا، اللهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِى هٰذَا، ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ، ثُمَّ أَعِدْ ذَالِكَ وِتْرًا، فَإِنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَنِى أَنَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذَالِكَ " وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذَالِكَ " وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذَالِكَ " وَاللهُ مُورِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِدَالِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِدَالِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

ہو، پھریہ دعا پڑھو:

 <sup>◘ [</sup>حسن] سنن الترمذي: ٣٥٨٨-المستدرك للحاكم: ٤/ ٢٤٤

بِسْمِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَوَلُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ

''الله تعالى كے نام كے ساتھ، ميں اس شرسے؛ جو ميں اپني اس تكليف سے محسوس كرر ما موں، الله كى عزت كى يناه ميں آتا موں۔''

پھر اپنا ہاتھ اُٹھا لو اور دوبارہ طاق عدد میں ایسا کرو۔سیدنا انس بن مالک ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ بیددَم رسول الله مُؤلٹِئم نے بتلایا تھا۔''

# بچوں کو کن الفاظ کے ساتھ پناہ دینی جا ہیے؟

سیدنا ابن عباس ٹائٹھا بیان کرتے ہیں کہ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَالَ: كَانَ أَبُوكُمْ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ بِهْؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ: ((أَعِينُ كُمَّا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ مَيْن لامَّةٍ)) •

"رسول الله عَلَيْهُم سيدناحسن وحسين والله كو (الله تعالى كى) پناه مين دياكرت عضاور فرمات: تمهار به با حضرت ابرائيم مليك (اپ صاحبزادگان) حضرت اساعيل مليكه اور حضرت اسحاق مليك كوان كلمات كساته بناه دياكرت ته: أُعِينُ كُمّاً بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْن لَامَّةٍ.

' میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں کہ ہر شیطان ، ہر موذی

 <sup>◘ [</sup>حسن] سنن أبى داود: ٤٧٣٧ ـ سنن الترمذى: ٢٠٦٠ ـ سنن ابن ماجه: ٣٥٢٥ ـ مسند أحمد: ٤/ ٢٠ ـ المصنف لابن أبى شيبة: ٨/ ٤٩

### چیز اور ہر بدنظر کے شر سے محفوظ رہو۔''

سيدنا عبدالرحمان بن عوف وللتؤييان كرتے بين كدرسول الله مَاليَّةُ في فرمايا:

((اللهُ أُعَلِّمُكَ عَوْذَةً كَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاللهُ أَعَلِّ وَأَنَا أُعَوِّذُ بِهَا الْمَانَ وَالْمُسَيِّنَ؟)) قُلْتُ: بَلَى ، قَالَ: ((قُلُ: حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَبِعَ اللهُ دَاعِيًا لِمَنْ دَعَا لِأَمْرٍ مَا وَرَاءَ أَمْرِ اللهِ لِرَام رَمْي)) • لِرَام رَمْي)) • لِرَام رَمْي)) •

''كياً ميں تهميں بناہ كى ايك دعا نه سكھاؤں؟ ميرے والد هزت ابراہيم ملينا اپنے صاحبرادوں اسحاق اور اساعيل علينا كو انہى كے ساتھ بناہ ديا كرتے تھے اور ميں بھى حسن وحسين (واللہ) كو انہى كے ساتھ بى (اللہ ) بناہ ميں ديتا ہوں۔ ميں نے عرض كيا: كول نهيں۔ تو آپ طائع أنے فرمايا: يدوعا برطا كرو: حسيبي الله وَكَفَى، سَبِعَ الله دَاعِيًا لِمَنْ دَعَا لِأَمْرٍ مَا وَرَاءَ أَمْرِ الله لِرَاه رَمْى.

" مجھے اللہ بی کافی ہے اور وہی کفایت کرے گا، اللہ تعالی نے اس مخص کی دعا کو سن لیا جس نے اس محص کی دعا کو کن سن لیا جس نے اے کسی ضرورت کے لیے پکارا، اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی مشکلات طنہیں کرسکتا۔"



سیدنا عثان بن عفان والنیئوبیان کرتے ہیں کہ:

دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَا ﴿ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ: (رأُعِينُكَ بِاللهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ

<sup>·</sup> ناده ليس بالقوى التمهيد لابن عبد البر: ٢٤/ ٤٤٢

يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌّ مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ) سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَالَ: يَا عُثْمَانُ تَعَوَّذْ بِهَا فَمَا تَعَوَّذْتُ بِخَيْرٍ مِنْهَا ٣٠

"رسول الله مَالِيَّةُ ميرے پاس تَشريف لائے جب مَيس بَيار تھا اور آپ مَالِيْمُ اِنْ مِنْ اِللَّهُمْ اِنْ اللهِ مَالِيُّمْ اِنْ اللهِ مَالِيَّةُ مِيرِ اللهِ مَالِيَّةُ مِيرِ اللهِ مَالِيَّةً مِيرِ اللهِ مَالِيَّةً مِيرِ اللهِ مَالِيَّةً مِيرِ اللهِ مَالِيَةً مِيرِ اللهِ مَالِيَةِ مِي مَالِيَةً مِيرِ اللهِ مَالِيَةِ مِيرِ اللهِ مَالِيَةِ مِيرِ اللهِ مَالِيَةُ مِيرِ مِي مِيلِ مِي مَالِيةً مِيرِ مِيلِ مِيلِ مِيلِي م

أُعِينُكَ بِاللهِ الْآحَٰٰٰ الصَّمَٰٰ الَّذِي لَمُ يَلِلُ وَلَمُ يُولَٰلُ وَلَمُ يُولَٰلُ وَلَمُ يُولَٰلُ وَلَمُ يُولَٰلُ وَلَمُ يُولَٰلُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَلَّامِنُ شَرَّ مَا تَجِلُ.

''میں تجھے اس چیز سے شرسے؛ جوتو محسوس کر رہا ہے، اس اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو میکنا و بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی اسے جنم دیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی کارساز ہے۔''

آپ مُنْافِیْمُ نے سات مرتبہ بیکلمات کہے۔ پھر جب آپ نے اُٹھنے کا ارادہ کیا تو نرمایا: اے عثان! ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگا کرو، کیونکہ میں نے اس سے بہتر کلمات کے ساتھ بناہ نہیں ماگلی۔''



سیدنا ابن عباس بالشابیان کرتے ہیں کہ نبی تاثیم نے فرمایا:

((هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ وَأَسْمَاثِ اللهِ التَّامَّةِ وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْهَامَّةِ وَشَرِّ الْعَيْنِ اللَّامَّةِ، وَمَنْ شَرِّ أَبِى قَتَرَةَ وَمَا وَلَدَ، ثَلاثٌ وَمِنْ شَرِّ أَبِى قَتَرَةَ وَمَا وَلَدَ، ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ مِنَ الْمَلائِكَةِ أَتَوْا رَبَّهُمْ فَقَالُوا: وَصَبَ وَصَبُ

سعيف] عمل اليوم والليلة لابن السنى: ٥٥٣ الدعوات الكبير للبيهقى: ٥٢٥ مغداد للخطيب: ١٣٨٢ / ٣٨٢

بِأَرْضِنَا، فَقَالَ: خُذُوا تُرْبَةً مِنْ أَرْضِكُمْ وَامْسَحُوا بِوَصَبِكُمْ رُقْيَةَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ عَلَيْهَا صَفَدًا أَوْ كَتَمَهَا أَحَدًا فَلَا أَفْلَحَ أَبَدًا))•

" بير كلمات هر يهاري كي دوا بين:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ وَأَسْمَائِهِ كُلِّهَا عَامَّةٍ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْهَامَّةِ وَشَرِّ الْعَيْنِ اللَّلاَمَّةِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِنْ شَرِّ أَبِي قَتَرَةَ وَمَا وَلَدَ.

''میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات اور اس کے تمام عام اساء کے ساتھ ہر زہر، موذی چیز اور نظر بد کے شر سے، ہر حاسد کے شر سے جو حسد کرتا ہے اور افلاس و تنگدی کے شر سے بناہ مانگتا ہوں''

تینتیس فرشتے اپنے بروردگار کے پاس آئے اور کہا: ہماری زمین میں بیاریاں پھوٹ بڑی ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا: اپنی زمین کی مٹی کیڑو اور اسے اپنی تکلیف کی جگہ پر لگا لو، بیرمحمد مُنالِیکا کا دَم ہے۔ جوشخص اس کو مال کمانے کا ذریعہ بنالے یا کسی کو بتانے سے گریز کرے تو وہ بھی فلاح نہیں یائے گا۔''



سيده اساء بنت الي بكر خافهًا بيان كرتي مين كه:

خَرَجَ خُرَاجٌ فِي عُنُقِي، فَذَكَرْتُهُ لِعَاثِشَةَ فَقُلْتُ: سَلِي لِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ: ((ضَعِي يَدَاكِ عَلَيْهِ

 <sup>[</sup>ضعیف] المعجم الأوسط للطبرانی: ۲۰۹۳ مسئد أبی یعلی الموصلی: ۲٤۱۲ مجمع الزوائد للهیشمی: ۱۱۰/۵.

وَقُولِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَذُهِبْ عَنِي شَرَّ مَا أَجِلُ وَقُعُشَهُ بِنَعْوَةِ نَبِيِّكَ الطِّيبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِينِ عِنْدَكَ بِسُمِ اللَّهِ)) وَفُحْشَهُ بِنَعْوَةٍ نَبِيِّكَ الطِّيبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِينِ عِنْدَكَ بِسْمِ اللَّهِ)) فَفَعَلَنْهُ فَانْخُمَصَ، قَالَ أَبُو الْفَضْلِ: فَمَا قُلْتُهُ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ يَجِءْ أَجَلُهُ إِلَا بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ •

''میری گردن میں پھوڑے پھنسیال نکل آئے، میں نے اس کا تذکرہ سیدہ عائشہ بڑھا سے کیا اور کہا: میرے لیے نبی مثلیا ہے (اس کا کوئی علاج) دریافت فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ مالیا؛ اینا ہاتھ اس پر کھواور تین مرتبہ ہے دعا بردھو:

بسمر الله الله مَّ أَذُهِبُ عَنِى شَرَّ مَا أَجِلُ وَفُحْشَهُ بِلَعُوقِ نَبِيَّكَ الطِّيبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِينِ عِنْدَكَ بسمر الله. "الله ك نام كساته، ال الله! جوش تكليف محسوس كررها بول؛ اس كواور اس كى غلاظت كو مجھ سے دُور لے جا، الله ك نام كساتھ." ساتھ، جو تير به ہاں رُتِ والا ہے، الله ك نام كساتھ." چنانچه ميں نے ايسا بى كيا تو ان كى سوزش اُتر گئي۔ ابوالفضل رائش فرمات ميں: ميں نے جس كى بھى ايسے مريض پر يد دعا برھى جس كى موت كا وقت نه آيا ہو، تو الله ك عم سے وہ صحت يال ہوگيا۔

ني ناتيم كا ايك زوجه مطهره والمايان كرتي بين كه:

دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ بَثْرَةٌ، فَقَالَ: ((هَلُ مِنْ ذَرِيرَةٍ؟)) فَأَتَيْتُ بِهَا فَوَضَعَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ: ((اللهُمَّ مُكَبِّرَ الصَّغِيرِ وَمُطْفِءَ الْكَبِيرِ أَطُفِعُهَا عَنِي))، فَطُفِئَتْ.

الدعاء للطبراني: ١١٣٥ - تاريخ دمشق لابن عساكر: ٥٠/ ٧٢

"نى مَالَيْنَا ميرے پاس تشريف لائے اور آپ كى دو أنگليوں كے درميان چينسى نكلى موئى تھى ۔ آپ مَالَيْنَا خور الله على الله

دیا۔ آپ عُلَیْمُ نے اسے القی پر راحا اور فر مایا:
اللّٰهُدَّ مُكَبِّرَ الصَّغِیرِ وَمُطْفِءَ الْكَبِیرِ أَطْفِئُهَا عَنِّی.
"اے الله! چھوٹے کو بڑا کرنے والے اور بڑے کو تم کرنے والے! میری اس کھنٹی کو ختم کردے۔" تو وہ کھنٹی ختم ہوگئ۔" •

وضاحت: النبعيد ذريره ايك سفوف ہوتا ہے، جوزخم پر لگايا جاتا ہے۔

داڑھی تکلیف کا دَم

ربیعہ بن کلثوم بیان کرتے ہیں کہ:

"دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ يَشْتَكِى ضِرْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرِّحِينِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]

"هم امام حسن رطا کے پاس حاضر ہوئے، انہیں داڑھ کی تکلیف تھی اور وہ فرما رہے تھے: ﴿ مَسَّنِی الطَّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَدُ الرِّحِدِیْنَ ﴾ "مجھے تکلیف آ کینی کی اور وہ فرما ہے۔ اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ "



سیدہ عائشہ واٹھا نی مظالم کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ:

<sup>• [</sup>حسن] مسند أحمد: ٥/ ٣٧٠-السنن الكبرى للنسائى: ١٠٨٧٠-المستدرك للحاكم:

٤/ ٢٣٠\_ مجمع الزوائد للهيثمي: ٥/ ٩٥

٣٨٣ / ١٢ | هعب الإيمان للبيهقي: ١٢ / ٣٨٣

"أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى قَرَأَ عَلَى نَفْسِهِ الْمُعَوِّذَاتِ وَنَفَتَ أَوْ نَفَتَ " • " أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَكَى قَرَأَ عَلَى نَفْسِهِ الْمُعَوِّذَاتِ وَنَفَتَ أَوْ نَفَتَ " • " أَبِ طَلِيمًا جب يمار ہوتے تھے تو معوّذات پڑھ کر خود پر پھونک مار لیہ تھ "

وضاحت: النوس معوّذات سے مراد قرآنِ كريم كى آخرى تين سورتيں (سورة الاخلاص، سورة الفلق اور سورة الناس) ہیں۔ سورة الاخلاص میں اگر چد پناہ وغیرہ کے الفاظ كى صراحت نہیں ہے ليكن اللہ تعالى كى صفات پرمشمل ہونے كى وجہ سے اسے بھى معوّذ كا ورجہ حاصل ہے۔

# كامل شفايا بى كا دَم

سيده عا ئشه را للهابيان كرتى ہيں كه:

"كُنْتُ أُعَوِّذُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْمَرْضَةِ الَّتِي أَصِيبَ فِيهَا، ذَهَبْتُ أَفْعَلُ كَمَا كُنْتُ أَفْعَلُ، فَقَالَ: ارْفَعِي عَنِي فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَنْفَعُنِي فِي الْمُدَّةِ، أَذْهِبِ فَقَالَ: ارْفَعِي عَنِي فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَنْفَعُنِي فِي الْمُدَّةِ، أَذْهِبِ فَقَالَ: ارْفَعِي عَنِي فَإِنَّهُ إِنَّهُ انْشِفَاءُ لا شَافِي إِلَّا أَنْتَ اشْفِ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا "٥ لا يُعَادِرُ سَقَمًا" اللهُ اللهُو

''میں نبی سُلُیْنَمُ کو (اللّٰدکی) پناہ میں دِیا کرتی تھی۔ جب آپ کو وہ مرض لاحق ہوا جس میں آپ رحلت فرما گئے تھے، تو میں (آپ سُلُیْمُ کے پاس) گئی اور ای طرح کرنے لگی جیسے کیا کرتی تھی، تو آپ سُلُیْمُ نے فرمایا: مجھ سے اپنا ہاتھ اُٹھا لو، کیونکہ بید دعا مجھے ایک خاص مُدت تک ہی فائدہ دے سکتی تھی:

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٤٤٣٩ ـ صحيح مسلم: ٢١٩٢

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٥٧٥٠ ـ صحيح مسلم: ٢١٩١

"أَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَبًا"

''اے لوگوں کے پروردگار! تکلیف کوختم کردے، تیرے ہی ہاتھ میں شفاہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والانہیں، الیمی شفاعطا فرما کہ جو بیاری کا نام ونشان تک نہ چھوڑے۔''

وضاحت: فینور آپ طالی کو اس فرمان که 'نیه دعا مجھے ایک خاص مُدت تک بی فائدہ دے علی تھا کہ اب آپ کی بی فائدہ دے علی تھا کہ اب آپ کی وفات کا وفت قریب آپ کا مطلب سے ہے کہ آپ طالی کہ اب سے دعا بھی مجھے فائدہ نہیں دے گ۔ وفات کا وفت قریب آپ کی طریب کامل شفایا بی کا دَم تھی۔

سیدناعلی رہاشٹذ بیان کرتے ہیں کہ:

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ عَوَّذَهُ بِنَحْوِ هٰذَا الْكَلامِ"•

''نی مُلَّیْنَمُ جب کسی مریض کے پاس تشریف لاتے تو اسے انہی (مندرجہ بالا) جیسے کلمات کے ساتھ ہی (اللّہ کی) نیاہ میں دیتے تھے۔''



سيدنا محمر بن حاطب والنَّهُ بيان كرتے ميں كه:

احْتَرَقَ ظَهْرِى فَذَهَبَتْ بِى أُمِّى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَرْقِى وَيَنْفُثُ وَيَقُولُ: ((أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاس، وَاشْفِ وَأَنْتَ خَيْرُ شَافِ))، قَالَ شُعْبَةُ: أَشُكُ أَنَّهُ قَالَ: ((شِفَاءً

لا يُغَادِرُ سَقَمًا))•

''میری پیٹے جل گئی تو میری والدہ مجھے نبی مُناٹیا کے پاس لے گئیں۔ آپ مُناٹیا کے اِس لے گئیں۔ آپ مُناٹیا کے اِس

أُذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ وَأَنْتَ خَيْرُ شَافٍ.

''ائے کوگول کے پروردگار! تکلیف کوختم کر دے اور شفا عطا فرما دے، شفا دسے والی تو بی بہترین ذات ہے۔''

شعبہ کہتے ہیں: مجھ شک ، ب کدراوی نے بدالفاظ بھی بیان کیے تھے: شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَهًا.

"الیی شفاعطا فریا کہ جو بیاری کا نام ونشان تک نہ چھوڑے۔"

## الله تعالی اسے افاقہ فرمادیتا ہے

سيدناعلى النفرابيان كرة بين كرسول الله الله الله الله الدائد المالية

((مَا مِنْ مَرِيض لَمْ يُقْضَ أَجَلُهُ تَعَوَّذَ بِهِؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ إِلَّا خَفَّفَ اللهُ مَنْهُ: أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ، سَبْعَ مَرَّاتٍ يُرَدِّدُهَا عَلَيْهِ)

''جس مریض کی موت کا وقت نه آیا ہو، وہ ان کلمات کے ساتھ (اللہ کی) پناہ مائے تو اللہ تعالیٰ اس سے افاقہ فرما دیتا ہے:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ.

 <sup>[-</sup>حسن] مسند أحمد: ٣/ ١٨ ٤ صحيح ابن حبان: ٢٩٧٧ المستدرك للحاكم: ٤/٠٧ مجمع الزوائد للهيثمي: ٥/ ١١٣ - الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم: ٣٢٠٥

<sup>2</sup> الدعاء للطبراني: ١١١٣

''میں عظمت والے اللہ ہے سوال کرتا ہوں جو کہ عرشِ عظیم کا رب ہے، کہ وہ 'خچے شفاعطا فرما دے۔''

ان کلمات کوسات مرتبہ پڑھے اور بار بار پڑھ کرخود پر ؤم کرنا رہے۔''



نافع بٹلٹنے بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابن عمر بڑاٹنے کوکوئی تکلیف یا مصید۔ پہنچی تو وہ بہ دعا فریاتے:

اَللَّهُمَّ اكْشِفُ عَنَّا الرَّجُزَ.

''اے اللہ! اس عذاب کوہم نے دُور کر دے۔''

### نی مَالِیًا مریض کے لیے کس طرح دعا فرماتے تھے؟

سیدنا انس بن مالک مٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ نبی طَائِٹِٹِم جب کسی مریض کے لیے دعا کرتے تو یوں فرماتے:

أَذُهِبُ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي

''اے لوگوں کے پروردگار! تکلیف کوختم کر دے اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دیے والا ہے، تیرے سواکوئی شفایاب نہیں کرسکتا۔''

<sup>♦ [</sup>رجاله ثقات] مسند البزار: ١/ ٣٦٤\_مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٦

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٧٤٢٥

## شفایاب ہونے کی دعا

جاج بن فرافصه بيان كرت بيس كدرسول الله ظَالَيْ ن فرمايا:

((مَا مِنْ مَرِيضِ يَقُولُ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الرَّحْمَنِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الرَّحْمَنِ الْمَلِكِ الْقُدُوقِ الضَّارِيَةِ، الْمَلِكِ الدَّيَّانِ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، مُسَكِّنَ الْعُرُوقِ الضَّارِيَةِ، وَنَوِّمْ عَيْنِي وَمُنِيمَ الْغُيُونَ السَّاهِرَةِ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ) السَّاهِرَةَ إِلَا شَفَاهُ اللَّهُ عَزْ وَجَلَّ)

''جوبھی مریض (بیردعا) پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے شفاعطا فرما دے گا:



سيدنا ابو مريره والتنوييان كرت بي كدرسول الله طالية ع فرمايا:

((يَا أَبَا هُرَيْرَةً أَفَلًا أُخْبِرُكَ بِأَمْرٍ هُوَ حَقٌّ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ فِي أَوَّلِ

مَضْجَعِهِ مِنْ مَرَضِهِ نَجَّاهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّارِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: بَلَى بأَبِي وَأُمِّي، قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ ذَالِكَ فِي أَوَّل مَضْجَعِكَ مِنْ مَرَضِكَ نَجَّاكَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ تَقُولُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يُحْيِي وَيُوبِيتُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَهُوتُ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبَلَادِ، وَالْحَمْلُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلَّ حَال، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، كِبُرِيَاءُ رَبَّنَا وَجَلالُهُ وَقُدُرَتُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ. اللَّهُمَّ إِنْ أَنْتَ أَمُرَضَتُنِي لِتَقْبِضَ رُوحِي فِي مَرَضِي هٰلَا فَاجْعَلُ رُوحِي فِي أَرْوَاحٍ مَنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَّا الْحُسُني، وَبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ كَمَا بَاعَدُت، أُولٰئِكَ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِنَّا الْحُسْنَى، قَالَ: فَإِنْ مُتَّ فِي مَرَضِكَ ذَالِكَ فَإِلَى رَضُوَانِ اللَّهِ وَالْجَنَّةِ، وَإِنْ كُنْتَ قَيِ اقْتَرَفُتَ ذَنُوبًا تَابَ اللهُ عَلَيْكَ) • ''اے ابو ہریرہ! کیا میں تہہیں ایک ایبا کام نہ بتاؤں جوحق ہے؟ جو شخص اپنی بہاری کے بعد (بستر مرض یر ) لیٹنے کے پہلے ہی وقت میں وہ کلمات پڑھ لے گا؛ الله تعالی ان کی برکت سے اسے جہنم سے نجات دے دے گا۔ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں (ضرور ہلاہے)۔ تو آپ ظُوْمُ نے فرمایا: جبتم بیکلمات اپنی بیاری میں (بستر مرض یر) لیٹنے کے یہلے ہی وقت میں پڑھو گے تو اللہ تعالی تہمیں جہنم سے آ زاد فرما دے گا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يُحْيِي وَيُهِيتُ وَهُوَ حَيُّ لَا يَهُوتُ، سُبُحَانَ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبَلَادِ، وَالْحَمْلُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالَ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، كِبْرِيَاءُ رَبِّنَا وَجَلالُهُ وَقُلْرَتُهُ ۚ بِكُلُّ مَكَانِ، اللّٰهُمَّ إِنْ أَنْتَ أُمِّرَضَتْنِي لِتَقْبضَ

 <sup>[</sup>حسن] عمل اليوم والليلة لابن السنى: ٩٤٥

رُوحِى فِى مَرَضِى هٰنَا فَاجْعَلْ رُوحِى فِى أَرُوَاحٍ مَنُ سَبَقَتْ لَهُ مِنَّا الْعُسْنَى، وَبَاعِدُنِى مِنَ النَّارِ كَمَا بَاعَدُتَ أُولٰئِكَ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْعُسْنَى،

"الله كے سواكوئى معبود نہيں، وہى زنده كرتا اور موت ديتا ہے، وہ بميشہ زنده رہنے والى ذات ہہت پاك ہے جو بندول كا پروردگار ہے اور بلاد كا رب ہے۔ تمام تعریفیں الله تعالیٰ ہی كومز اوار بین، بہت زیادہ، پا كیزہ اور بلاد كا رب ہے۔ تمام تعریفیں الله تعالیٰ ہی كومز اوار بین، بہت زیادہ، پا كیزہ اور بابركت، ہر عاں میں۔ الله سب سے براا ہے۔ ہمارے رب كی كبريائی، اس كا جلال وعظمت اور اس كی قدرت ہر جگہ موجود ہمارے رب كی كبريائی، اس كا جلال وعظمت اور اس كی قدرت ہر جگہ موجود ہمارے رب كی كبريائی، اس كا جلال وعظمت اور اس كی قدرت ہر جگہ موجود ہمارے دور قدیل میں تو میری وحق قبض كر ہے تو ميری روح كوان ارواح میں شامل فرمانا جن كی نیکی ہم سے سبقت لے گئی ہے۔ اس طرح تو نے ان سبقت لے گئی ہے اور مجھے جہنم سے سبقت لے گئی ہے۔ "

آپ مَا ﷺ نے فرمایا: یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر تجھے موت آ جاتی ہے تو تُو اللہ تعالیٰ کی رضامندی وخوشنودی اور جنت کی طرف گامزن ہو جائے گا اور اگر تجھے سے گناہ سرزد ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ تجھے معان فرمادے گا۔''







### عیادت کے احکام وفضائل

## رضائے الٰہی کی ستجو میں عیادت کی فضیلت

سيرناعلى بن الى طالب الشئنايان كرتے بين كه ميں نے رسول الله الليلم كوفر ماتے سنا: ((مَنْ عَادَ مَوِيضًا ابْيَغَاءَ مَوْضَاةِ اللهِ، وَتَنَجُّزَ مَوْعُودِ اللهِ، وَرَغْبَةً فِيمَا عِنْدَ اللهِ وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى بَدْخُولَ مَنْتَهُ) •

''جس شخص نے رضائے الی کی جتبو میں ، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ کے بال موجود اجر و انعام کے حصول کا شوق رکھتے ہوئے کسی سریض کی عیادت کی تو اس پرستر ہزار فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اسے تب تک رحت کی دعائیں ویتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا۔''

 <sup>(</sup>ضعيف] مسند أحمد: ١/ ١٣٨ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ٣٢٤

### وہ جنت کے باغات میں ٹہلتا ہے

### سیدنا توبان رفاتفؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مناتیظ نے فرمایا:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ كَانَ فِي خِرَافِ الْجَنَّةِ أَوْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَٰى يَرْجِعَ))•

''یقیناً جب آ دمی اینے (مسلمان) بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک واپس نہیں آ جاتا تب تک جنت کے باغات میں ہی رہتا ہے۔''

سيدناعلى اللهُ عَلَيْهُ بيان كرت بين كه مين في رسول الله عَلَيْهُم كوفر مات سنا:

((إِذَا أَنْى رَجُلٌ أَخَاهُ يَعُودُهُ مَشْى فِى خُرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ))

"جب کوئی شخص اپن (مسلمان) بھائی کی عیادت کرنے آتا ہے تو وہ (مریض کے پاس آکر) بیٹھ جانے تک جنت کے باغات میں چاتا آتا ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تورحت اس پرسایہ قگن ہوجاتی ہے، پھراگروہ صبح کو (عیادت کے بیٹھ جاتا ہے تورحت اس پرسایہ قگن ہوجاتی ہے، پھراگروہ صبح کو (عیادت کے لیے) آیا ہوتو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کیں رہتے ہیں اور اگروہ شام کو آیا ہوتو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعا کیں کرتے رہتے ہیں۔"

۲۵۲۸: ۲۵۲۸

 <sup>۞ [</sup>صحیح] مسند أحمد: ١/ ١٣٨ ـ سنن أبی داود: ۱۴۱۰ ـ سنن ابن ماجه: ١٤٤٢ ـ مسند البزار: ٦٢٠ .

## تونے جنت میں گھر بنالیا

سيدنا ابو ہرىرە والنَّفابيان كرتے بين كدرسول الله عَلَيْفِ نے فرمايا:

''جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا کسی (مسلمان) بھائی سے اللہ کی رضا کی خاطر ملنے جاتا ہے، تو آسان سے ایک فرشتہ بیآ واز لگاتا ہے کہ تو بھی پاک (اور اچھا) ہے اور تیرا چلنا بھی اچھا ہے اور تونے جنت میں گھر بنالیا ہے۔''

### ستر ہزارفرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں

سیدنا ابوسعید وانتو بیان کرتے ہیں کهرسول الله مانی نے فرمایا:

((إِذَا عَادَ الرَّجُلُ مَرِيضًا فِي اللّٰهِ مَشٰى مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَكَانَ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتْٰى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ غَرقَ فِيهَا))•

''جب آ دمی فقط رضائے اللی کی خاطر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہیں اور وہ ساتھ ستر ہزار فرشتے ہیں پڑتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور وہ رحت میں داخل رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس بھنچ جاتا ہے تو اس رحت میں داوں جاتا ہے۔''

 <sup>◘</sup> إحسن} مسند أحمد: ٢/ ٣٤٤ سنن الترمذي: ٢٠٠٨ سنن ابن ماجه: ١٤٤٣ الأدب المفرد للبخارى: ٣٤٥ مسند عبد بن حميد: ١٤٥١ مصحيح إبن حبان: ٢٩٦١
 ◘ [ضعيف] لسان المبزان: ٢/ ١٦١

عبرالله بن نافع بيان كرتے بين كه:

"مُرِضَ الْحَسَنُ فَأْتَاهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَائِدًا لَهُ فَقَالَ لَهُ
عَلِيٌّ: أَمَا إِنَّهُ مَا يَمْنَعُنَا مَا فِي أَنْفُسِنَا عَلَيْكَ أَنْ نُحَدِّثُكَ مَا
سَمِعْنَا، أَنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ كُلُّهُمْ
يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِنْ كَانَ مُصْبِحًا حَتَى يُمْسِى، وَإِنْ كَانَ مُمْسِيًا حَتَى
يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خِرَافٌ فِي الْجَنَّةِ

''امامِ حسن رُقَائِنَا بیمار ہوئے تو سیدنا ابومویٰ اشعری رُقائِنا ان کی عیادت کے لیے آئے، تو سیدنا علی رُقائِنا نے ان سے کہا: ہمارے ول میں جو آپ کے بارے میں خفگ ہے وہ ہمیں اس بات سے نہیں روک سکتی کہ ہم آپ سے وہ حدیث بیان کریں جو ہم نے تی ہے (وہ یہ ہے کہ) جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا بیان کریں جو ہم نے تی ہے (وہ یہ ہے کہ) جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے پیچھے جاتے ہیں اور وہ تمام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اگر وہ ضبح کو (عیادت کے لیے) گیا ہوتو شام تک اور اگر وہ شام کو گیا ہوتو صبح کتک وہ مغفرت کی دعا کیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔''

# ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا ئیں کرتے ہیں

عبدالله بن سار بیان کرتے ہیں کہ:

"عَادَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ عَمْرٌو: عَلِيّ: يَا عَمْرُو تَعُودُ الْحَسَنَ وَفِي النَّفْسِ مَا فِيهَا، فَقَالَ عَمْرٌو: نَعَمْ يَا عَلِيٌّ وَلَسْتَ بِرَبِّ قَلْبِي فَتَصْرِفَهُ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ نَعَمْ يَا عَلِيٌّ وَلَسْتَ بِرَبِّ قَلْبِي فَتَصْرِفَهُ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ

سن] مسند أحمد: ١/ ١٣٨ مسند البزار: ٢٢٠

عَلِيٌّ: أَمَا إِنَّ ذَالِكَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُوَّذِي إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا مِنُ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا إِلَّا ابْتَعَتَ اللهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا إِلَّا ابْتَعَتَ اللهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَنِّ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ كَانَتْ حَتَّى يُمْسِى وَأَيَّ سَاعَاتٍ كَانَتْ مِنَ اللَّهُ لَا يَعْسِى وَأَيَّ سَاعَاتٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْل حَتَّى يُصْبِحَ))

''عرو بن حریت بالٹو امام حسن بن علی بن ابی طالب بواٹو کی عیادت کے لیے آئے تو سیدناعلی بواٹو نے کہا: اے عمرو! یوں تو آپ حسن کی عیادت کے لیے آئے ہیں لیکن ول میں جو پچھ چھیا رکھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو عمرو بواٹو نے کہا! اے علی! ہاں، لیکن آپ میرے ول کے رب نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں اسے تصرف کرنا شروع کر دیں۔ تو سیدناعلی بواٹو نے کہا: لیکن اس کے باوجود ہم آپ سے تھے ت کی بات کہنے ہے نہیں رکیں گے، میں نے رسول الله مواٹو کو فرماتے سا: جو بھی مسلمان کی عیادت کرتا ہے الله تعالی اس کے لیے فرماتے سا: جو بھی مسلمان کی عیادت کرتا ہے الله تعالی اس کے لیے متر فرا رفح میں اس کے لیے متر فرا رفح میں اس کے لیے رہت کی دعا کیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے رہت کی دعا کیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے رہت کی دعا کیں کرتے رہتے ہیں۔''

زراہے وقت کی عیادت ،سال بھر کا اجر وثواب

((مَنْ عَادَ مَرِيضًا وَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَةً أَجْرَى اللّهُ لَهُ عَمَلَ سنَةٍ لا يَعْصِى فِيهَا طَرْفَةَ عَيْنِ)

<sup>• [</sup>ضعيف] مسند أحمد: ١/ ٩٧ - صحيح ابن حبان: ٢٩٥٨ - مجمع الزوائد للهيشمي: ٣/ ٣٠ -

<sup>🛭 [</sup>ضعيف|الترغيب والترهيب للمنذري: ٤/ ١٦٥ ـ حلية الأولياء لأبي نعيم: ٨/ ١٦١

''جو شخص کمی مریض کی عیادت کرتا ہے اور ایک گھڑی اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سال کے اعمال جاری فرما دیتا ہے جس میں اس نے پلک جھیکنے کے برابر بھی نافر مانی نہیں کی ہوتی ''

## وہ رحمتِ اللّٰی میں غوطہ زن ہوجا تاہے!

ميدنا جابر بن عبدالله والنفؤ ميان كرت بين كدرسول الله مظلظم في فرمايا:

((مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا))•

''جو شخف کسی مریض کی عیادت کرنے آتا ہے تو وہ مسلسل رحمت میں داخل رہتا ہے، یہال تک کہ وہ (مریض کے پاس آکر) بیٹھ جائے، پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔''

سيدنا ابوأمامه والنفوييان كرت بين كدرسول الله مَا لَيْفَا فِي فرمايا:

((عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَرِيضِ))

''مریض کی عیادت کرنے والا رحمت میں غوط زن رہتا ہے اور عیادت تب مکمل ہوتی ہے کہ آ دی اپنا ہاتھ مریض کی جانب برمھائے۔''

سيدنا انس بن ما لك رُنَّ وَبِيان كرتے بين كه مين نے رسول الله تَالِيَّا كوفر ماتے سنا: ((إِنَّ عَائِدَ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ))

 <sup>◘ [</sup>حسن] مسند أحمد: ٣/ ٣٠٤-المستدرك للحاكم: ١/ ٥٠١-الترغيب والترهيب
 للمنذرى: ٤/ ١٦٦ ـ مجمع الزوائد للهيثمى: ٢/ ٩٩٧

<sup>﴾ (</sup>ضعيف) مسند أحمد: ٥/ ٢٥٩ سنن الترمذي: ٢٧٣١ ـ المعجم الكبير للطبراني: ٨/ ٢١١ - ﴿ صَعِيفٍ } زوائد الهيثمي للحارث: ٢٥٢

MES DE

''یقیناً مریض کی عیادت کے لیے جانے والا رحمت میں داخل رہتا ہے اور جب (مریض کے پاس جاکر) بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔'' سیدنا کعب بن مالک رٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فرمایا:

سب بن المد رود بین رحد بین سه برای سه مسلس استنفَع فیها)) • ((مَنْ عَادَ مَرِیضًا خَاضَ فِی الرَّحْمَةِ فَإِذَا جَلَسَ اسْتَنْفَعَ فِیهَا)) • (مَنْ عَادَ مَرِیضَ کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ رحمت میں تشہر ہی جاتا ہے۔''

### مریض کی عیادت اور تندرست سے ملا قات ا

كر بن عبدالله المزنى رطالية فرمات بن

"ٱلْمَرِيضُ يُعَادُ وَالصَّحِيحُ يُزَارُ"

''مریض کی عیادت کی جائے اور تندرست سے ملاقات کی جائے۔''

وضافت: فیسے یعنی صرف کسی کے بیار ہونے کی صورت میں ہی اس کے پاس نہ جایا جائے بلکہ تندرتی میں بھی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جانے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف اس کی محبت حاصل ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے۔



### عكرمه وطلق مروى م كهسيدنا ابن عباس والتناف فرمايا:

- [ضعیف] مسند أحمد: ٣/ ٤٦٠] المعجم الكبير للطبرانی: ١٠٢/١٩ الترغیب والترغیب للمنذری: ١٠٢/١٤ مجمع الزوائد للهیثمی: ٢٩٧/٢.
  - ۲۱۱ /۷ الطبقات لابن سعد: ٧/ ٢٢٧ ـ الطبقات لابن سعد: ٧/ ٢١١

"عِيَادَةُ الْمَرِيضِ مَرَّةً سُنَّةٌ فَمَا ازْدَدْتَ فَنَافِلَةٌ"٥

''سال میں ایک مرتبہ مریض کی عیادت لازی کی جائے ، لیکن اگرتم زیادہ مرتبہ کر ، تو یہ نفلی نیکی ہے۔''

فرضا حسب بھی ہم از کم سال بھر میں ایک بار کی مریض کی عیادت لازی کرنی چاہیں۔ کرنی چاہیں کی عیادت لازی کرنی چاہیے، لیکن زیادہ کی کوئی قیر نہیں۔ جتنا زیادہ کوئی اس پرعمل کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اجر کمائے گا۔عیادت کی ترغیب اس لیے ہے تا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اسے دی ہوئی عظیم نعست کی قدر واہمیت کا اندازہ ہوتا رہے۔

نعست صحت کی قدر واہمیت کا اندازہ ہوتا رہے۔

### وقفے کے ساتھ عیادت کرنی جا ہے

سیدنا جابر بن عبدالله و النفویان کرتے ہیں که رسول الله طافیہ نے فرمایا:
((أَغِبُّوا فِي الْعِیادَةِ وَأَرْبِعُوا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَغْلُوبًا)) ﴿
(ایک دِن کے وقف کے ساتھ عیادت کرواور چار دِن کے بعد جاؤ، سوائے
اس صورت کے کہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہو۔)



سیدنا انس ڈائٹڑا بیان کرتے ہیں کہ:

"أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْمٌ كَانَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلاثٍ"

 ◘ إضعيف إالمعجم الكبير للطبراني: ١١/ ٢٥٨ مسند البزار: ١/ ٣٦٨ مجمع الزوانا: للهيثمي: ١/ ٢٩١/.
 ◘ [ضعيف] شعب الإيمان للبيهقي: ٦/ ٤٢٥

وضعیف اسنن ابن ماجه: ۱۶۳۷\_المعجم الأوسط لذ طبراني: ۳۶۶۳\_الكامل لابن عدی: ٦/ ۳۱۷

### 

''نبی منافیظ مریض کی عیادت تین دِن کے بعد ہی فرمایا کرتے تھے۔''

نعمان بن ابوعياش الزرقي مِنْكِ فرمات بين:

"عِيَادَةُ الْمَرِيضِ بَعْدَ ثَلاثٍ" ٥

''مریض کی عیادت تین دِن کے بعد کرنی جاہے۔''

بہترین عیادت وہ ہے جو مخضر ہو

سعید بن مستب برات بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ما الله ما الله علی الله مایا:

((أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ))

"سب سے زیادہ فضیلت والی عیادت وہ ہے جس میں (عیادت کرنے والا) جلدی اُٹھ بڑے۔"

طاوس شِطَافِيهُ فرماتِ مِن كه:

"خَيْرُ الْعِيَادَةِ أَخَفُّهَا"٥

''بہترین عیادت وہ ہے جو مختصر ترین ہو۔''

امام طاؤس رخلف فرماتے ہیں:

"أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ مَا خَفَّ مِنْهَا"٥

''انفل عیادت وہ ہوتی ہے جو مخضر وقت کے لیے ہو۔''

وضاحت بھو بیال صورت میں ہے کہ جب مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو

- [إسناده لا بأس به] الزهد لهناد: ١/ ٢٢٨ المقاصد الحسنة للسخاوى، ص: ٣٩٣ تنزيه الشريعة لابن عراق: ٢/ ٣٥٧ .
  - 2 [مرسل] شعب الإيمان للبيهقي: ١١/ ٣١٤
  - ♦ [حسن لشواهده] المصنف لعبد الرزاق: ٣/ ٥٩٤
  - [حسن لغيره] شعب الإيمان للبيهقي: ١١/ ٤٣٣ ـ المصنف لعبد الرزاق: ٣/ ٩٥٥

اورلوگوں کا جمع ہونا اس کے لیے گرال گزررہا ہو، یا کسی کا زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ لیکن اگر مریض کا دِل جاہ رہا ہو کہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کی جائیں تو پھر زیادہ دیر تک بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## ضروری نبیں کہ زیادہ دیر تک عیادت کی جائے

سيدنا انس بن ما لك والنوئوبيان كرتے بيل كه رسول الله سَالَيْ الله عَلَيْمُ في فرمايا:

((الْعِيَادَةُ فُوَاقَ نَاقَةٍ))

''اوَنَّنی کا دودھ دوہنے کے بہ قدر وقت (مریض کے پاس بیٹھنا) بھی عیادت ہی ہوتی ہے۔''

## زیادہ دریتک مریض کے پاس نہ بیٹا جائے )

امام شعمی رشاللهٔ فرماتے ہیں:

"عِيَادَةٌ أَشَدُّ عَلَى أَهْلِ الْمَرِيضِ مِنْ مَرِيضِهِمْ يَجِيئُونَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْعِيَادَةِ وَيُطِيلُونَ الْجُلُوسَ"

وضعيف] شعب الإيمان للبيهقي: ٦/ ٣٤٥

<sup>😉 [</sup>ضعيف] المصنف لعبد الرزاق: ٣/ ٩٤ ٥

"(لمبی) عیادت مریض کے اہل خانہ پران کے مریض سے بھی زیادہ گرال ہوجاتی ہے،لوگ بے وقت عیادت کے لیے آتے ہیں اور کمبی دیر تک، بیٹھے رہتے ہیں۔" ابوالعالمہ بڑلٹ بہان کرتے ہیں کہ:

"دَخَلَ عَلَيْهِ غَالِبٌ الْقَطَّانُ يَعُودُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَامَ، فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: مَا أَرْفَقَ الْعَرَبَ لا تُطِيلُ الْجُلُوسَ عِنْدَ الْمَرِيضِ فَإِنَّ الْمُرِيضَ قَدْ تَبْدُو لَهُ حَاجَةٌ فَيَسْتَحِى مِنْ جُلَسَائِه." جُلَسَائِه."

'' غالب القطان المطلق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور پچھ ہی دیم کھم ہے اور پھر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ابوالعالیہ نے کہا: عرب کس قدرشفق ہیں، مریض کے پاس بیٹے نہیں رہتے ، کیونکہ مریض کو اچا تک کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے کین وہ اپنے پاس بیٹے ہوئے لوگوں سے شرما تا رہتا ہے۔''



سیدنا زید بن ارقم والنشؤ بیان کرتے ہیں کہ:

((رَمِدَتْ عَيْنَايَ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَايَ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْنَا)

'' مجھے آشوبے چشم کا مرض لاحق ہو گیا تو رسول الله مَالِیْظِ نے میری عیادت فر مائی۔



سیدنا ابوامامہ باہلی والفوابیان کرتے ہیں کهرسول الله مالی کے فرمایا:

٤٣٢/١١ إيمان للبيهقي: ١١/٤٣٢

<sup>€ [</sup>حسن] مسند أحمد: ٤/ ٣٧٥ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٩٢

رَ مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ أَحَدِكُمْ أَخَاهُ الْمَرِيضَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ: كَيْفَ أَصْبَحَ؟ كَيْفَ أَمْسَى؟))•

۔ ''تم میں سے کسی کا اپنے مریض بھائی کی عیادت کرنا اس طرح مکمل ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اس پررکھے اور اس سے پوچھے: صبح کیسی رہی؟ شام کیسی گزری؟'' سیدنا ابوأیامہ ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی مُالْتِیْلِ نے فرمایا:

سیدنا ابواً مامه بناتشا بیان کرتے ہیں که رسول الله مُناتِیْلِ نے فر مایا:

((عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ، وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَرِيضِ))

''مریض کی عیادت کرنے والا رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے اور عیادت نب مکمل ہوتی ہے کہ آ دمی اپنا ہاتھ مریض کی جانب بوھائے۔''

عطاء رشن فرماتے ہیں:

"مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَوِيضِ" • "كَالْ عَلَى الْمَوِيضِ " • "كَالْ عِياوت كاي بَى جزوب كي آپ اپنا باتھ مريض پررکيس . "

<sup>₫ [</sup>ضعيف] مسند أحمد: ٥/ ٢٥٩ ـ سنن النومذي: ٢٧٣١ ـ المعجم الكبير للطبراني: ٨/ ٢١١ .

٢١١ /٨ : ٢٧٣ . المعجم الكبير للطبراني: ٨ ٢١١ . ٢٧٣١ . المعجم الكبير للطبراني: ٨/ ٢١١ .

<sup>€ [</sup>ضعيف] مسند أحمد: ٥/ ٢٥٩ مسنن الترمذي: ٢٧٣١ المعجم الكبير للطبراني: ٨/ ٢١١

 <sup>[</sup>رجاله ثقات] شعب الإيمان للبيهقي: ١١/ ٢٢٤.

### مریض کی عیادت کے وقت کون تی دعاء پڑھی جائے؟ ا

### سيدنا ابن عباس والنفاييان كرتے ميں كه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ: ((لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ))، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: قُلْتَ طَهُورٌ ؟ كَلَّا بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخِ كَبِيرٍ كَيْمَا تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَيْعُمَ إِذًا))-

وضاحت: مُنْ الله الله عدیث مبارکہ میں اوّلاً تو مریض کی عیادت کے وقت کی دعا تعلیم فرمائی گئی ہے۔ نبی مُنْ الله کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اسے یوں دعا دیتے: لا بَانْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَهٰذا مریض کی عیادت کے وقت اس سنت مبارکہ کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔

ٹانیا اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ناشکری کی زبان نہیں بولنی جا ہیے۔ بلکہ سخت تکلیف میں بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کاشکر اور اس کے فیصلے پر رضامندی کا

اظهار ہی کرنا جاہے۔

سيده عائشه طائفا بيان كرتي بين كه:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ: ((أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَبًا)) •

''رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ جب مريض ك پاس تشريف لات تو اس ك ليے يوں دعا فرماتے:

أَذُهِبِ الْمَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ، أَنْتَ الشَّافِي لَا شُفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

''اے لوگوں کے پروردگار! تکلیف کوختم کر دے اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دین و اللہ ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفانہیں ہے، الیمی شفا عطا فرما کہ جو بیاری کا نام ونشان تک نہ چھوڑے۔''

سيدناعلى والنفؤ بيان كرت بين كه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خَدِّهٖ فَقَالَ: ﴿(أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)﴾

'' نبی مَنَافِیْمُ جب کسی مریض کے پاس تشریف لاتے تو اپنا داماں ہاتھ مبارک اس کے رُخسار پر رکھتے اور (بید دعا) فرماتے:

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي شِفَاءً لَا

<sup>🛈</sup> صحيح البخارى: ٥٣٥١ ـ صحيح مسلم: ٢١٩١

<sup>2 [</sup>ضعيف] مسند البزار: ٣/ ٨٠ مسند عبد بن حميد: ٦٦

### يُغَادِرُ سَقَبًا.

''اے لوگوں کے پروردگار! 'نکلیف کوختم کر دے اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا دے کہ جو بیاری کا نام ونشان تک نہ چھوڑے۔'' سیدنا انس بن مالک ڈلائٹ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ ڈلٹٹا اپنے والدگرامی مُلٹٹیٹر کو بید دَم کیا کرتی تھیں:

بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ أَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا يُغَادِرُ سَقَمًا يَا الشَّافِي لَا يُغَادِرُ سَقَمًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

''اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ (میں دَم کرتی ہوں) اے لوگوں کے پروردگار! تکلیف کوختم کر دے اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفانہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما کہ جو بیاری کا نام ونشان تک نہ چھوڑے۔ اے ارحم الراحمین!''

سیدہ فاطمہ ڈٹاٹٹا (یہ کلمات پڑھ کر) چھونک مارا کرتی تھیں،تھوک نہیں لگاتی تھیں۔ • سیدناعلی ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدًا فِي مَرَضِ لَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ ، قَالَ: ((اللهُمَّ أَذْهِبُ عَنْهُ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ مَلِكَ لَتُأْسِ، أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ، أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَأْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَأْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَأْقِيكَ مِنْ كُلِّ حَسَدٍ أَوْ عَيْنٍ، اللهُمَّ أَصْح قَلْبَهُ وَجِسْمَهُ، وَاشْفِ سَقَمَهُ، وَأَجْبُ دَعْوَتَهُ) • وَأَجْبُ دَعْوَتَهُ) •

<sup>🐠 [</sup>ضعيف] الكامل لابن عدى: ٦/ ٦٤

۷۸/۱۱ [حسن] تاريخ بغداد للخطيب: ۱۱/۷۸

''رسول الله مَنْ يَنْظُ نِهِ سيدنا سعد ﴿ النَّفُوا كَ يَهَار بُونَ بِرِ ان كَي عَيَادت كَي ، پَهرِ ان كے ليے (يوں) دعا فر مائى:

اَللَّهُمَّ أَذُهِبُ عَنْهُ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ مَلِكَ النَّاسِ، أَنْتَ الشَّافِي لَا شَيْءٍ يَأْتِيكَ الشَّافِي لَا أَنْتَ، أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ حَسَدٍ أَوْ عَيْنٍ، اللَّهُمَّ أَصْح قَلْبَهُ وَجِسْبَهُ، وَاشُفِ سَقَبَهُ، وَأَجِبُ دَعُوتَهُ.

''اے اللہ! اس کی تکلیف کوختم کر دے۔ اے لوگوں کے پروردگار! اے لوگوں کے مالک! تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سواکوئی شفا نہیں دے سکتا۔ (اے مریض!) میں مجھے حسد یا نظر بدجیسی ہراس چیز سے دَم کرتا ہوں جو بھی تیرے پاس آئے۔ اے اللہ! اس کے قلب وجسم کو تندرست کر دے، اس کی بیاری کو شفا سے ختم کر دے اور اس کی دعا کو قبولیت سے نواز ''

سيدنا انس والنوابيان كرتے ہيں كه:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُل يَعُودُهُ كَأَنَّهُ يَتَوَجَّعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَلا تَقُولُوا: ﴿ رَبَّنَا ۚ التِنَا فِي النَّائِيَا حَسَنَةً ۚ وَ فِي الْاجْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ﴾ [المقرة: ٢٠٠١])•

"رسول الله عَلَيْمُ أيك آدى كى عيادت كى غرض سے اس كے پاس تشريف لائے تو وہ كرا بنے كى ى آوازى نكال رہا تھا، تو رسول الله عَلَيْمُ نے فرمايا: تم يہ دعا كيوں نہيں كرتے؟ ﴿ رَبَّنَا ۚ أَتِنَا فِي اللّٰهُ نُيّا حَسَنَةٌ وَ فِي الْأَخِرَةِ مَسَنَةٌ وَ قِي الْأَلْخِرَةِ مَسَنَةٌ وَ قِينَا عَنَا اللّٰهَا لِي "اے ہارے پروردگار! ہميں دنيا ميں بھى حَسَنَةٌ وَ قِينَا عَنَا اللّٰهَا لِي "اے ہارے پروردگار! ہميں دنيا ميں بھى

اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی سے نواز ، اور ہمیں آ گ کے عذاب کے سے بیا۔'' سے بیا۔''

سیدنا ابن عباس والفناسیان کرتے ہیں کدرسول الله طالق کے فرمایا:

((مَا جَلَسَ رَجُلٌ إِلَى مَرِيضٍ لَمْ يُقْضَ أَجَلُهُ فَقَالَ: أَسْأَلُ اللّٰهَ اللّٰهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا شُفِيَ) • مَرَّاتٍ إِلَّا شُفِيَ) • مَرَّاتٍ إِلَّا شُفِيَ) •

''آ دمی جب کسی ایسے مریض کے پاس بیٹھے اور تین یا سات مرتبہ یہ پڑھے، تو اسے شفایاب کر دِیا جاتا ہے:

أَسَأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَهُ.

''میں اللہ تعالیٰ ہے؛ کہ جو بڑی عظمت والا ہے اور عرشِّ عظیم کا پروردگار ہے، سوال کرتا ہوں کہ وہ اسے شفا عطا فر ما دے۔''

سيدنا عبدالله بن عمرو والثوريان كرتے بين كرسول الله طَالَيْم نے فرمايا:

((إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُلُكَ عَدُوَّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلَاةٍ))

"جب آدمی مریض کی عیادت کرنے آئے تو اسے بیکلمات کہنے چاہمیں: اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوَّا أَوْ يَمْشِى لَكَ إِلَى صَلَاةٍ-"اے الله! این بندے کوشفا سے نواز دے، تاکہ یہ تیرے دیمن کوموت کے

<sup>● [</sup>صحیح] مسند أحمد: ١/ ٢٣٩ ـ سنن أبى داود: ٣١٠٦ ـ سنن الترمذى: ٢٠٨٣ ـ الأدب المفرد للبخارى: ٤٤٨/١١ ـ مسند أبى يعلى الموصلى: ٢٤٣٠ ـ صحيح ابن حبان: ٧٩٧٠ ـ السنن الكبرى للنسائى: ١٠٨٨٠ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٩٣

 <sup>[</sup>حسن] مسند أحمد: ٢/ ١٧٢ سنن أبى داود: ٣١٠٧ صحيح ابن حبان: ٣٤٤ .
 [. المستدرك للحاكم: ١/ ٤٩٥

گھاٹ أتار سكے اور تيرے ليے نماز پڑھنے جا سكے." سيدنا سلمان رفائن؛ بيان كرتے ہيں كەرسول الله مؤلائ نے ميرى عيادت كى تو فرمايا:

"شَفَى اللَّهُ سَقَمَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَعَافَاكَ فِي دِينِكَ وَجَسَدِكَ إِلَى مُلَّو أَجَلِكَ وَجَسَدِكَ إِلَى مُلَّو أَجَلِكَ "

''الله تعالی تیری بیاری کوشفا دے، تیرے گناہ معاف فرمائے اور تیرے بدن و جسم میں تاحیات عافیت دے۔''

الوزُبيد رُشَالَفْهُ بيان كرت بين كه:

"دَخَلْتُ عَلَى أَبِى أَيُّوبَ أَنَا وَنَوْفٌ الْبِكَالِيُّ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ، وَرَجُلٌ آخَرُ لِنَعُودُهُ فَقُلْنَا: اللَّهُمَّ عَافِهِ وَاشْفِهِ، فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلُهُ عَاجِلًا فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَإِنْ كَانَ آجَلًا فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَإِنْ كَانَ آجَلًا فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَإِنْ كَانَ

''میں ، نوف بکالی ، بنوعامر کا ایک شخص اور ایک اور آدمی ، سیدنا ابوابوب شاشنا کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور ہم نے کہا: اے اللہ! انہیں عافیت سے نواز اور شفا عطا فرما۔ تو انہوں نے فرمایا: تم یول کہو: اے اللہ! اگر تو ان کی موت کا وقت نہیں آیا وقت آ چکا ہے تو ان کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما ، اور اگر اس کا وقت نہیں آیا تو اسے عافیت سے نواز اور شفا عطا فرما۔''

#### +©+-€¢

❶ [ضعیف] المعجم الكبیر للطبرانی: ٦/ ۲٤٠ المستدرك للحاكم: ١/ ٧٣٤ تاریخ دمشق لابن عساكر: ٢/ ٢١٧ مجمع الزوائد للهیشمی: ٢/ ٢٩٩

<sup>[</sup>إسناده لا بأس به] مسند أحمد: ٣/ ١٤٨ - المصنف لابن أبي شيبة: ٣/ ٢٣٣ - شرح السنة للبغوي: ٥/ ٢٣٢ - مسند أبي يعلى الموصلي: ٧/ ٢٣٢





### دیگرامورکابیان



سیدنا ابن عمر ڈائٹیا ہے مروی ہے کہ نبی مُاٹیوم نے فرمایا:

''میں نے خواب میں ایک سیاہ فام عورت دیکھی، جس کے بال براگندہ تھے اور اس سے بہت بدبوآ رہی تھی۔ وہ مدینہ سے نکلی اور جا کر مہیعہ مقام پر تھہرگئی۔
میں نے اس خواب کی تعبیر ہیک ہے کہ مدینہ کی وباء کو اللہ تعالی مہیعہ کی طرف منتقل کردے گا۔''

## مصائب و تكاليف كاسب گناه بى بنتے ہیں!

#### امام حسن بخالف بیان کرتے ہیں کہ:

"أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ، ابْتُلِي فِي جَسَدِه فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَا فِيَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ، ابْتُلِي فِي جَسَدِه فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَا فَيَنْ بِنَ فَيْ اللّهُ أَكْثَرُ ، وَتَلا: ﴿ وَ مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبُةٍ فَيْمَا كَسَبُتُ اَيْنِ يُكُمْ وَ يَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]. " و مُسيدنا عمران بن صين طائل كوجم كى كى تكيف مين جتلاكر ديا گيا تو انهوب نفرمايا: من جمعتا مول كه ية تكيف كى ايك گناه كى وجه سے مى آئى ہے، جبكه الله تعالى جن گنامول كو معاف فرما ديتا ہے؛ وہ اس سے كهيں زيادہ بيں۔ اور انهوں نے يہ آيت برخى: ﴿ وَ مَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصَيْبَةٍ فَيْمَا كَسَبُتُ انْهُول فَي مَنْ كَثِيْرِ ﴾ "اور تمهيں جو بھى مصيبت يَنْجَى ہے وہ آيول ئي كُنْ وَ مَا كَسَابَكُمْ مِنْ تَمْهُول كا بى تيجه موتى تمهارے كا بى تيجه موتى تمهارے كا اور الله تعالى بهت سارول كوتو معاف فرما و يتا ہے۔ "

# برے اعمال کے بدلے سے کیام ادہے؟

سیدہ عائشہ رہائٹا بیان کرتی ہیں کہ:

"قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ هِي هَلَاهِ الْآيَةُ: هِيَ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ هِي هَلَاهِ الْآيَةُ:

<sup>● [</sup>صحیح] شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٢٥٢ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ٤٤٥ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٨/ ١٨٧ ـ مجمع الزوائد للهيثمي: ٢/ ٣٠٢

''میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یقیناً میں خوب جانتی ہوں کہ قرآ نِ

کریم میں کون کی آیت سب سے خت ہے۔ آپ ملکی نے استفسار فر مایا: اے

عائش! کون کی آیت ہے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ یہ آیت
ہے: ﴿ مَنْ یَعْہَلْ سُوْءً ایْجُوْ بِه \* ﴾ ''جو شخص برائی کرے گا؛ اسے اس کا
بدلہ دِیا جائے گا۔'' تو آپ مُلْاِیْم نے فر مایا: بندہ مومن کو جو کوئی مصیبت آتی

بدلہ دِیا جائے گا۔'' تو آپ مُلِایْم نے فر مایا: بندہ مومن کو جو کوئی مصیبت آتی

أميه بيان كرتى بين كه:

أَنْهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ، ﴿ إِنْ تُبُدُ وَامَا فِي آنْفُسِكُمْ اَوُ لَيُهَا سَأَلَتُ عَائِسَهُمْ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي سَوْءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي سَوْءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي سَوْدً اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي اللهِ مَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ((يَا عَائِشَةُ هٰذِهِ مُتَابَعَةُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّكُبَةِ وَالشّوْكَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةُ اللهِ يَضَعُهَا فِي يَبِ كُوّهِ فَيَفُولُهُا فَيَغُرُعُ لَهَا فَيَجِلُهَا فِي ضِبْنِهِ، حَتَّى الْبِصَاعَةُ اللهُ وَمِنَ لِيَعْرُعُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَغُرُعُ النّهُ مُ اللّهُ حَبّرُ مِنَ الْمِيرِ) ﴿ اللّهُ عُلَيْ اللهُ الله

 <sup>●</sup> إلا بأس به] مسند أحمد: ٦/ ٢١٨ - مسند أبى داود الطيالسى: ١٥٨٤ - سنن الترمذى:
 ٢٩٩١ .

خمیف] مسند أحمد: ٦/ ۲۱۸ حسند أبی داود الطیالسی: ١٥٨٤ حسنن الترمذی: ۲۹۹۱

تہہارے دِلوں میں ہے، یا اسے چھپائے رکھو (اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حماب کے گا)۔ ''اوراس آیت: ﴿ مَنْ یَعْبَلْ مُوْءًا یَّجْوَرُ بِہِ لا ﴾ ''جوخص کوئی برا عمل کرے گا؛ اسے اس کا بدلہ دِیا جائے گا۔ '' کے بارے میں سوال کیا تو سیدہ عائشہ وَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

### زیاد بن رہیع بطائفہ بیان کرتے ہیں کہ:

"قُلْتُ لِأَبَيِّ بْنِ كَعْبِ: آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ قَدْ أَحْزَنَتْنِي، قَالَ: مَا هِيَ اللهِ قَدْ أَحْزَنَتْنِي، قَالَ: مَا هِيَ اللهِ قَدْ أَحْزَنَتْنِي، قَالَ: مَا هِيَ اللهِ قَدْ أَدْتُ اللهُ قَدْمُ وَلا كُنْتُ أَرَاكَ إِلَّا أَفْقَهُ مِمَّا أَرْى إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا تُصِيبُهُ عَثْرَةُ قَدَمٍ وَلا كُنْتُ أَرَاكَ إِلَّا أَفْقَهُ مِمَّا أَرْى إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا تُصِيبُهُ عَثْرَةُ قَدَمٍ وَلا الخُيلاجُ عِرْقِ إِلَا بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُو الله عَنْهُ أَكْثُرُ ـ "٥

"میں نے سیدنا أبی بن كعب والفؤے كها: كتاب الله میں ایك آیت ہے جو جھے عُملین كردیتى ہے۔ انہوں نے پوچھا: كون مى آیت؟ میں نے كہا: ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوّعًا لِيُعْمَلُ سُوّعًا لِيَعْمَلُ سُوّعًا لِيُعْمَلُ سُوّعًا لِيُعْمَلُ سُوّعًا لِيَعْمَلُ سُوّعًا لِيَعْمَلُ سُوّعًا لِيَعْمَلُ سُوّعًا لِيَعْمَلُ سَوْمًا لِيَعْمَلُ سُوّعًا لِيَعْمَلُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>· [</sup>حسن] الزهد لهناد: ١/ ٢٤٩-الدر المنثور للسيوطي: ٢/ ٦٩٨- تفسير ابن جرير تـرى: ٥/ ٢٩٢.

جائے گا۔' انہوں نے فرمایا: میں تو آپ کو برا فقیہ سجھتا تھا، میری رائے کے مطابق اس کی تفسیر یہ ہے کہ مومن کو قدم پھل جانے یا زگ پھڑ کئے جیسی کوئی بھی مصیبت آتی ہے جبکہ اللہ تعالی بندے کے جن گناہوں کو وجہ سے ہی آتی ہے جبکہ اللہ تعالی بندے کے جن گناہوں کو معاف فرماتا ہے وہ کہیں زیادہ ہیں۔''

#### رہے بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ:

"لَقِيتُ أَبِيًّا فَقُلْتُ لَهُ: قَرَأْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَأَحْزَنَتْنِى: ﴿ مَنْ يَعْبَلُ سُوْءً اللهِ فَأَحْزَنَتْنِى: ﴿ مَنْ يَعْبَلُ سُوْءً اللهُ فَأَدُنُ الْمُؤْمِنَ لا تُصِيبُهُ ذَعْرَةٌ وَلا نَجَبَةُ نَمْلَةٍ وَلا إِنَّا الْمُؤْمِنَ لا تُصِيبُهُ ذَعْرَةٌ وَلا نَجَبَةُ نَمْلَةٍ وَلا الْحَبَلُامُ عِرْقِ إِلَا بَذَنْبِ وَمَا يَعْفُو اللهُ أَكْثَرُ " • اخْتِلامُ عِرْقِ إِلَا بَذَنْبِ وَمَا يَعْفُو اللهُ أَكْثَرُ " •

"میں سیدنا أبی مُلْنُوْ سے ملا اور ان سے عرض کیا: میں نے کتاب اللہ کی بدآیت پڑھی تو اس نے مجھے مُلُین کر دیا: ﴿ مَنْ یَعْمَلُ سُوْءً ایْجُوْ بِهِ لا ﴾ "جو خص کوئی براعمل کر ہے گا: اسے اس کا بدلہ دِیا جائے گا۔" انہوں نے فرمایا: میں تو مہیں بڑا فقیہ سمجھتا تھا، میری رائے کے مطابق اس کی تفییر بیہ ہے کہ مومن کو کوئی خوف آنے، یا چیونی کے کافیے، یا رَگ پھڑ کے جیسی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بندے کے جن گناہوں کو معان فرماتا ہے وہ کہیں زیادہ ہیں۔"

### ناشکری کا کیامطلب ہے؟

امام حسن بھری بڑھنے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِوَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴾ [العادیات: ١٠٠، ٦] ''یقینا انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔'' کی تفسیر میں فرماتے

 <sup>[</sup>رجاله ثقات] الدر المنثور للسيوطي: ٢/ ١٩٨ تفسير الطبرى: ٥/ ٢٩٢

ہیں: اس کا مطلب سے ہے کہ انسان مصیبتوں اور پریشانیوں کو یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ 🍎



--امام سفیان بطنطۂ سے مروی ہے کہ بعض فقہاء فرماتے ہیں:

"مِنَ الصَّبْرِ أَلَا تُحَدِّثُ بِمُصِيبَتِكَ وَلَا وَجَعِكَ، وَلَا تُزَكِّى نَفْسَكَ"۞

'' یہ بات بھی صبر کا حصہ ہے کہ آپ اپنی مصیبت اور تکلیف کو (سمس سے ) بیان نہ کریں اور نہ ہی اپنے نفس کی پاکی بیان کریں۔''

وضاحت بھی نفس کی پاکی بیان کرنے سے مرادیہ ہے کہ کسی کے پاس اپنے صبر اور برداشت کا تذکرہ نہ کریں کہ مجھے آئ مدت سے بیمرض لاحق ہے لیکن میں صبر کررہا ہوں، برداشت سے کام لے رہا ہوں، وغیرہ ۔ کیونکہ اس سے ریا کاری کا اندیشہ ہوتا ہے، جو اجر وثواب کے خیاع کا باعث ہے۔



حسن جلاله عليم الكرت بي كدرسول الله عَلَيْم في فرمايا:

((اَلْحُمْى رَائِدُ الْمَوْتِ وَهِيَ سِجْنُ اللهِ فِي الْأَرْضِ لِللهُ فِي الْأَرْضِ لِللهُوْرِينِ)

۲۷۸ /۲۹ نسير الطبري: ۲۷۸ /۲۷۸ الدر المنثور للسيوطي: ۸/ ۲۰۳

٣٨٣/١٢ إشعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٣٨٣

<sup>€ [</sup>إسناده حسن والحايث مرسل] شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٢٨٤.

"بخار؛ موت كارا منما ب اور يرزين مين مومن كے ليے الله كى قيد بے"

سعید بن جبیر رشط فرمات بین:

"اَلْحُمْى رَائِدُ الْمَوْتِ" ٥

'' بخار؛ موت کا راہنما ہے۔''

وضاحت بھی راہما ہونے سے مرادیہ ہے کہ موت کو انسان تک چینی کی راہ بخار بی دِکھا تا ہے۔ اس لیے جب کس کو بخار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی تو بہ واستغفار کرے اور جس قدر ممکن ہو سکے نیک اعمال کا اہتمام کرے، مبادایہ اس کا آخری وقت ہو۔

### بخار؛ زمین میں اللہ کا قید خانہ ہے

((اَلْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَهِيَ سِجْنُ اللَّهِ فِي الْآرْضِ يَحْبِسُ عَبْدَهُ إِذَا شَاءَ ثُمَّ يُرْسِلُهُ إِذَا شَاءَ فَفَتِّرُوهَا بِالْمَاءِ))

'' بخار؛ موت كارا منها ہے اور بيز مين ميں الله كا قيد خانه ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے بندے كو (اس ميں) بند كر ديتا ہے، پھر وہ جب چاہتا ہے اسے چھوڑ ديتا ہے۔ سوتم بخاركو يانى كے ساتھ لمكاكرليا كرو۔''

وضاحنے: اللہ تعالی جب ویکھا ہے کہ اب بندہ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگ کیا ہے اور اس کی قائم کردہ صدود سے تجاوز کرنے لگ ہے تو پھر اسے سیدھی راہ پر لانے کے لیے اس قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب کسی بیاری

<sup>• [</sup>حسن] الزهد لهناد: ۲۰۷

 <sup>[</sup>مرسل] شعب الإيمان للبيهقي: ١٢/ ٢٨٤ ضعيف الجامع الصغير: ٢٧٩٧

میں متلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے لگتا ہے، اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے اور اس سے

ا پنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگتا ہے۔ لہٰذا جب بندہ پھے سبق حاصل کر لیتا ہے اور راو راست برتہ جاتا سرتہ تنہ راز توالی ایس الی دیر دیتا ہیں

راست پرآ جاتا ہےتو تب اللہ تعالیٰ اسے رہائی دے دیتا ہے۔

### بياريان تو صرف موت كابهانه بين

جابر بن زید ڈٹلٹ فرماتے ہیں:

"إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ يَتَوَفَّى النَّاسَ أَيْنَ مَا لَقِيَهُمْ بِغَيْرِ مَرَضٍ فَكَانَ النَّاسُ يَسُبُّونَهُ فَاشْتَكَى إِلَى النَّهِ مَا يَدْعُونَ عَلَيْهِ، فَقِيلً لَهُ: ارْجِعْ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ فَوَضَعَ الْأَوْجَاعَ وَنُسِيَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَلَا يَمُوتُ أَحَدٌ إِلَّا قِيلَ: مَاتَ بِكَذَا وَكَذَا "•

''موت کا فرشتہ لوگوں کو جہاں بھی ملتا تو بغیر کسی مرض کے ہی انہیں فوت کر دیتا۔ لوگ اسے برا بھلا کہنے گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی شکایت کی جولوگ اسے بددعا ئیں دیتے تھے۔ تو اس سے کہا گیا: اے ملک الموت! واپس جاو (اب کوئی تمہیں ایسانہیں کہا گا) پھر اللہ تعالیٰ نے بیاریاں اُتاریں (جن میں مبتلا ہوکرلوگ مرنے گئے) تو سب لوگ ملک الموت کو بھول گئے اور اب جب میں مبتلا ہوکرلوگ مرنے گئے) تو سب لوگ ملک الموت کو بھول گئے اور اب جب میں کوئی مرتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ فلال فلال بیاری کی وجہ سے مرگیا۔''



مصعب بیان کرتے ہیں کہ:

"لَمَّا قَدِمَ عُرْوَةً مِنْ عِنْدِ الْوَلِيدِ قَالَ: لا أَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِنَّمَا أَنَا بِهَا بَيْنَ شَامِتِ بِنَكْبَةِ، أَوْ حَاسِدِ بِنِعْمَةِ، فَمَضَى إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَأَقَامَ هُنَاكَ، وَصَحِبَهُ قَوْمٌ فِيهِمْ عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ فَلَمَّا دَخَلَ قَصْرَهُ قَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: أَرِنَا هٰذِهِ الْمُصِيبَةَ الَّتِي دَخَلَ قَصْرَهُ قَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّا وَاللهِ مَا نُعَزِّيكَ عَنْهَا، فَكَشَفَ لَهُ عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّا وَاللهِ مَا كُنَّا نَعُدُّكَ لِلصِّرَاعِ قَدْ أَبْقَى الله أَكْبَرَ عَقْلِكَ وَلِسَانَكَ وَسَمْعَكَ كُنَّا نَعُدُّكَ لِلصِّرَاعِ قَدْ أَبْقَى الله أَكْبَرَ عَقْلِكَ وَلِسَانَكَ وَسَمْعَكَ وَبَصَرَاعَ قَدْ أَبْقَى رِجْلَيْكَ فَقَالَ لَهُ: يَا عِيسَى مَا عَزَّانِي وَبَصَرَاعِ مَا عَزَّانِي أَحَدًى رِجْلَيْكَ فَقَالَ لَهُ: يَا عِيسَى مَا عَزَّانِي أَحَدٌ بِمِثْلُ مَا عَزَيْتِنِي "

''جبعروہ المسلفہ ولید کے ہاں سے واپس آئے تو انہوں نے فرمایا: میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا، کیونکہ وہاں تو میں اس تکلیف پرخوش ہونے والوں اور نعمت پرحسد کرنے والوں کے درمیان گر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ عقیق مقام پر واقع این کی طرف چل پڑے اور ان کے ساتھ جولوگ تھے، ان میں عینی بن طلحہ بھی تھے۔ جب آپ اس کی میں داخل ہو گئے تو عیسیٰ بن طلحہ نے آپ سے کہا: ہمیں وہ مصیبت وکھلائے جس کی ہم آپ سے تعزیت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھٹنے سے کپڑا ہٹا دیا، تو عیسیٰ نے ان سے کہا: اللہ کی قتم! ہم آپ کو کھٹش کے لیے شار نہیں کرتے، یقینا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے باتی رکھا آپ کو کھٹش کے لیے شار نہیں کرتے، یقینا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے باتی رکھا دونوں ہاتھ اور ایک ٹا نگ سے کہیں بڑی نعمت ہے۔ تو عروہ وٹر لئے نے ان سے کہا: اے عیلی ایک سے کہیں بڑی نعمت ہے۔ تو عروہ وٹر لئے نے ان سے کہا: اے عیلیٰ ایک نے بھی مجھ سے ایک تعزیت نہیں کی جیسی تعزیت آپ نے

<sup>🐠 [</sup>حسن] تاريخ بغداد للخطيب: ٩/ ٥٠

### ایک دِن موت کا تیرآ گےگا!

#### امام حسن رشك فرمایا كرتے تھے:

''إِنَّمَا أَنْتُمْ بِمَنْزِلَةِ الْغَرَضِ يُرْمَٰى كُلَّ يَوْمٍ، لَيْسَ مِنْ مَرَضِهِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْكُمْ مِنْهُ رَمْيَةٌ، عَقْلٌ مِنْ عَقْلٍ، وَجَهْلٌ مِنْ جَهْلٍ، حَتْٰى تَجىءَ الرَّمْيَةُ الَّتِي لَا تُخْطِءُ"

''تم صرف نشانہ لگانے کی ایک جگہ ہو، جس پر روزانہ تیروں سے نشانے بازی کی جاتی ہے،تم پر جوبھی کوئی بیاری آتی ہے وہ نشانے کا ایک تیر ہوتا ہے۔جس سے عقل والاسمجھ ہو جھ حاصل کرتا ہے اور جاہل نادانی میں رہتا ہے۔ یہاں تک کہ (ایک دِن) ایبا تیرآئے گا کہ جس کا نشانہ خطانہیں ہوگا۔''

وضاحت : الخير يعنى انسان كوگا ہے گا ہے بياريوں كے تير لَكتے رہتے ہيں، جو مقلمد ہوتا ہے وہ اس سے سبق حاصل كرتا ہے اور باتى كى زندگى كو الله كى دى ہوئى مہلت سمجھ كر اس كى خوب بندگى جالا نے كى كوشش كرتا ہے جبكہ جو جابل ہوتا ہے وہ نادانى ميں ہى رہتا ہے اور ان امراض سے بچھ بھى سبق نہيں سيكھتا، بلكہ جيسا پہلے ہوتا ہے ویسے ہى باقى زندگى گزارتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک روز موت كا تير آ گھے گا، جس كا نشانہ خطانہيں ہوگا، پھر نہ كوئى مہلت باتى رہے گى اور نہ آ خرت كى تيارى كا كوئى موقع ہاتھ آئے گا۔

### بندے پہرم کرنا تیری شان ہے مولا!

قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کریم مختاج بندے کو ایسی جگہ ہے رزق عطا کرتے ہیں جہاں ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کریم اپنے مؤحد مگر گناہ گار بندوں کو بخشنے کے سامان و ذرائع ایسے مقامات سے پیدا کرتے ہیں کہ بندے کا ذہن کبھی اس طرف گیا ہی نہیں ہوتا۔ بندہ گناہ کرتا ہے، نافر مانیاں کرتا ہے مگر اللہ ارحم الراحمین اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو معاف کرتا رہتا ہے، اس کو دنیا ہیں بھی کامیابیاں عطا کر کے جنتوں میں داخل کرتا ہے اور آخرت میں اپنی رضا وخوشنودی کا سر شیفکیٹ عطا کر کے جنتوں میں داخل کردیتا ہے۔

درج ذیل کتاب میں اللہ کریم کے ایسے ہی داربا اندازوں اور طریقوں کا تفصیلی بیان ہے کہ جن کے ذریعہ اللہ کریم بندے کو بخش دیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی بندہ کو کوئی تکلیف پینچی، آزمائش آگئی، حتی کہ بھی بخارہی ہوگیا تو اللہ کریم بخارہے پینچنے والی اس کی تکلیف کا بہانہ بنا کراس کو بخش دیتے ہیں۔ آپ اس کتاب میں ایسے ہی اللہ کریم کی بخشش کے کتنے ہی داربا نداز پڑھ کرعش عش کر اٹھیں گے۔

یہ کتاب ہر مریض ، میڈیکل سٹوڈنٹ یا ڈاکٹر و حکیم اور طبیب کے لیے ایک خاص تخفہ ہے جبکہ عام لوگول بیمار و پریشان اور مصیبتوں میں بھنسے افراد کے لیے مشعل راہ اور دنیاوی واُخروی کامیابی کی نوید پر بہار ہے۔

مُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا